افسكانے



### جُمْد رُحقوق كمانى وكردار بحق مُصنف مَ حَفوظ

وممبر ۱۹۹۳ سنبه ایشیاعت تعداد كتاببت اعجاز برنتنگ برلس تجعته بازار میدرا با د لحساعت فريره زين " فروزال" ناشر مكا ك تمبر 44/A . 11-5-44/A . ريز مرز حيدراً با د 4 - يى - 4 سعيد مرزا فی سرودق ترتيب وتزتين سليم مرزائي معاون قيمت ساکھ روسے یه کتاب<sup>ه</sup>ارد واکیاری آنده ایر دلی*ن حید ر*آبا د کے جزوی تعاون سے ت نع ہوئی ہے ملذکے یتے ا ـ فلاورزون بائى اسكول . رير المر به 50000 فون تمبر 3706 مده

۷- الكتاب ميوركوشل - عايدس حيد رآباد ميدرآباد - 4 ميدرآباد - 1

٣- ساليدبك ولو ناميلي ميدرا باد ۷. حیدرایند کسنس تحیلی کمان حیدرآیاد 500002 ۵۔ محسامی یک ڈلو سامی

۷ - كمتيه جامعه لميثير . جامعه نگرا و كمله د ملي عن ے۔ دانش محل ، این آبادیارک لکھنو۔

A على بالشنك باكس 178 شواكهند وتنواكرما نكر دلي 110055

## ر العربي الفريخ

فريده زين . ايم . اي مصنفه فلاورزون ماني اسكول ريد بلز حدر آياد 500004 بانی وسرپرست ا اسكتى يا ندنى دا نسانوى مجوعه) تصانیف

19AY 600 ۲. دل سے دارتک ( ،، ) ١٩٩١ كتوبر ۳. ا کروش دورال ( ۱۱ ) ۱۹۹۴ قسمير ۲۹ و درقی کا دکھ ( ۱۱) ه ـ تلاشي آدم (ناول) زيرترتب ۷ - مضاین کانجبوعه زبرترتيب

١٩٤٩ و اكتوبر

### الع يو زازات

۱- افسانه " اک چراخ ره گذر" پراسٹیج شو ۱۸ مئی ۱۹۷۱ پیش کرده کلاکارز ڈرامیٹنگ رحبر رڈسوس اٹٹی د بی ۱ے۔ آئی ۱ ایف ۱ے ۔ ی ۔ الیس ہال ۔ رفیع مارگ ۔ د ہی ۷- نیشنل آٹٹیگرلیشن الوار ڈ ۔ منجا ب بھارت کلچرل اکیڈی ، اے بی ھار ڈ ممبر ۱۹۸۸ ۳. "سٹیفکٹ آئی میرٹ اینڈ موفقی بست عالی جناب ڈ اکٹوشنگر دیال مشرط ها مب (مدرجم چرریہ) منجا نب نیشنل آنٹیگریڈسوس اٹٹی اے ۔ بی هم ۱۹۸۵ ۴ . ڈ را مرفیسٹول الوارڈ ۱۹۸۹ " راکھی کی لاج"

۵. فری پرکس ایو میرس فید کسین الدار در ۱۹۸۷ کر صفت تعلیمی خدات، ۱- الجنی بقائید ارد والیوار در ۱۹۸۴ بیرضمن آنشا پر وازی میں ست سری ۴

2 - " نازدکن" فیبلوبیش کش گنیدان قطب شهی برهنمن جارسوساله حبش حیدرا با د ۲۳ رفروری ۱۹۹۶زیرام تام قلی قطب شاه اربن و ادبیندش ای ریگی

و انٹاک (انڈین نیشل ٹرسٹ فار اُرٹس اینڈ کلچرل میر ٹینج افسانے طبع شدہ: شع ' شاعر' بیپویں صدی ' فاتون مشرق ' روبی ، سب رس بانو، لونم' روشی' راشط پرسہارا (میرسط کا را ہا)

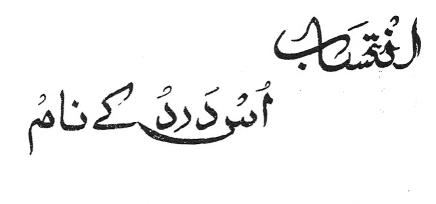



چوهاولادردکادریاک مفارق خسری کی طوح میراوجود میرے سامنے بکھونے سگا (ملاح الدین ندم)

### زنبرننگر جُنبِتِي كُنبِ

کشوقی کاککٹٹھ الشامح مَنْكُك چائے پتانج

دَهْ صَاكِنْهِ خ

نَقْشِئْ فَرْكِيادِئْ ايك شيشراور لوطا ك شي د تؤد شمائ چَاندْپَّهْزِئِكلا . کستِ <u>ح</u>نسا كوييات

ويراث هے ميكدى برواث لموفان كح بعد سَارْسَات كَا ٱشْكَا

فن اورموا د مین او تقارکی داستان : قرائر راج بها دُر گو و ق

# جُنشىئب

جند الله المراس المراس

محکمہ کی اپنی آفاقیت ہے۔ اس حقیقت سے انکار تہیں کم باجات کتا کہ کوئی نو مولود سکراتا ہوا دست ہی ہا یا ہو ۔۔۔۔ اِ یا تو وہ روتا چیختا ایا ہے۔ یا بھر طرح خاموسٹس ۔۔۔ یا بھر طرح خاموسٹس ۔۔۔۔ جے رلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

امن ل سے زندگی اور اکسیوؤں کا رسٹ متہ ہے۔ دنیایں ان ان اس میں ہے تو خود روتا ہے اور جاتا ہے تو دوسرد ں کوژلاتا ہے۔ ہے تو یہ ہے کہ غم صحوا ہے اور خو سستی ممراب \_\_\_\_میرے ا مساس بر مقی غم محیط ہے اور سٹ پیراسی لیے مجھ برالم نگاری کی ہے۔۔ رنگ سنی کی میں میں کی کی کروں مجبور موں میں سے من می میرا محرک تسلم ہے شعوریں اُتے ہی والدکی ایا تک موت نے احسا سائٹ کو صفحور کرر کھونیا۔ \_\_\_\_ اورلس سے طرب وکرب کا کھیل و مکیتی حب لی آئی ۔ کھر جوان ہمن کی اجا نک موت اوراس کے بعد رشریک زندگی زین صاحب نے داغ مفارق سے دے کر میرے نام ہجوم تنہسائی لکھ دی۔ اب جو کچھ کہی بچا وہ حرف یا د ول کاسفر ہے۔ قطع نظر اس سے زمانے کے کھی رنگ دیکھے مر ملکہ ڈ کھ کا خسابہ یایا . اگر کہیں نوشی نے انکھ کھولی کھی تو لمحاتی الوریر بے اکثر لوگوں نے حجہ سے سوال کیا کہ زندگی کے تو دوسی موری کھریں سے ایک جی انداز کیوں انیایا \_\_\_ اس س تقور میرا تیس ---- میری نظر نے جود کیما میرے دل نے جوا صابی دلایا ۔ میرا قلم اسی کی ترجما نی کرسکتا ہے ۔ احساس اور قلم میں کھی ایک مصبوط رشتہ بندھا ہے۔ اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے ۔۔۔۔۔ امار ت مہو تو زندگی حبن طرسیسنا تی ہے اور اگر غربت کے جال میں کیفنی ہو تو اسے سالنوں كى تېمت ل جا قى ہے يى يى السانيت، بىلەر ئىسى بىيار، اسھى يى اقدا ر بے غرض محبت کہاں باتی رہی ہے۔ ایکھوٹ، دست) فریب دھوکہ ا تدارکی یا مای و دغرضی نفس بروری کے اس ماحول میں فوشی کہا ں

خومتی کی بہناہ گاہ و کھ کا اُنو سٹ سے ۔ جب یک انسان دکھ کی کیفیت سے نے جب یک انسان دکھ کی کیفیت سے نے گا۔ اپنی دکھ کی کیفیت سے نہ گئن رہنے والا خوست کی کے مقبوم سے بھی نا اُنست اُنونا

ہے۔ فوشی کا دائرہ آو بہت و سے ہے اسے محدود نہ تجھنا جا ہے۔ کسی
کے النوا نے دا من میں جذ ہے کر کی کے زخموں کو مرم مرسی میں کور کئی کے دردکوا بیٹ کرم جس کیفیت سے
کی کھو النے کورو ٹی در کر کئی کے دردکوا بیٹ کرم جس کیفیت سے
گزر تے ہیں و می کسکین قلیب و جان ہے اورائی کا نام شاید فرخی ہے۔
حبی کرب سے میں اُشتا ہوئی وہ اگر ابناہے تو جو دکھ میں
میں کرب سے میں اُشتا ہوئی وہ اگر ابناہے تو جو دکھ میں
میں کرب سے اورجس نم سے جھے شنا سائی ملی وہ زما نے کھرکا

شا یدای لیه ی آج آسید لوگوں کے سامنے ، حصوتی کا می کھی سلے کرا گئی ۔ یہ و حرقی سیسے جانے اپنے اندرکتنی صدالی کا ڈو کھر پیلٹے ہوئے ہے۔ جب سے اولا د آ دم نے اس بر قدم رکھا ۔۔۔ د کھوں کا لا متنا ہی سسلسلہ سٹروٹ ہوا۔ یا بیل و فالبیس کی اکسی و شمنی کرقابت حرص و موسس، اقتدار کی چاه انفسالفی، قستیل و خون سے اس کاآغاز ہوا۔ قو موں اور تبیلوں نے نفرے اور دشمنی سے اسے یا مال کیا ۔۔۔ زروزین کی حرص نے اسے بریا دکیسا سے ا قدار کی ہوس نے اسے لوٹا ۔۔۔۔۔ جنگ و حدل نے اس کا چہرہ سنے کیا ۔۔۔ ف دول نے اس کا گلا گھونے ۔۔۔۔ شہیدا ن محبت نے اس کے آغوسش میں بنا ہ لی \_\_\_\_ ،۔ غربت اور افلاس کے مارے اس کے سینے پر کیڑے مکوڑوں کی طرح ریسےگتے قے طاور کال سے اس کے ہونٹوں بربیٹریان جمگیں ۔۔۔۔۔

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سیلاب اور طوفالول نے اس کے جیرے کو انسوؤں سے مجلودیا                                                              |
| قدروں کی یا ای نے اسس کے دل نیر گھا وُ لگا کے ۔۔۔۔                                                                |
| بربربیت اور در ندگی نے اس کی اولاد کا فون اس کے سامنے بہایا ۔۔۔۔                                                  |
| گنا ہوں نے بدنماداغ اس کے جبرے برلگائے ۔۔۔                                                                        |
| کمی سیتاکواس کے بیسے براگی بریکیشا دینی بڑی ہے۔                                                                   |
| کمی ساوتری نے ستی ہونا گوا راکسیا ہے۔                                                                             |
| کی مربم کی پاکیزگی کواس کے سامنے داغدار بنایا گیا ۔۔۔۔                                                            |
| کسی زلیخا کواس کی انتھوں نے جہز کے نام بر تھیلتے دیکھا ۔۔۔۔                                                       |
| اس نے منگام سحرا ورسکوت شب کا ملا تبلاکھیل دیکھا ۔۔۔۔                                                             |
| بوں کے وحاکوں نے اس کے ول کو د طاویا ۔۔۔۔۔                                                                        |
| اس کی نظر کے سامنے نب ساحل کشتیاں ڈ وہتی رہیں                                                                     |
| ا د مه کھلی کلیبال مرحمباتی رہیں                                                                                  |
| اس کے سینے پر فون مِں لت بِت لاِسْیں رکھی گئیں                                                                    |
| اس کی نگام وں نے ان گنت وکھ دیکھے ۔۔۔۔                                                                            |
| اس کے ماتھے کی بندیا مٹ گئی ، آنکھوں کا کاجل بہرگیا، ہو نوں کی لالی طو گئی،                                       |
| ع محقو ل كى چور ايال الوط گيئي اور آيخل تار تار ہوگيا سيسے مالا ل ك                                               |
| وہ ایک مال کی طرح تخلیق کا کر برداشیت کرتی رہی۔ کونیل کے بھوٹے سے                                                 |
| کے کر کھلنے کھو لتے تک کے ہردورکواس نے دیکھا۔ جتنی اسٹ کی وسعت ہے                                                 |
| اس سے زیادہ اس نے دُ کھ جھیلے ہے۔                                                                                 |
| د ھوتی کے ان دُ کھول کی کہا نی سسنانے میں میرے وسلم<br>نے کتناحق اداکہا ۔۔۔۔۔۔ اس کا ندازہ قارین ہی رگا سسگیں گے۔ |
| نے کتنا متی ادا کیا ۔۔۔۔۔ اس کا زیرا زہ قارین ہی رکا سگیں گے۔                                                     |

احی کتاب میں جملہ سیندرہ کہانیا ل سٹا مل ہیں ۔ تین انسانے · دستِ عنا » "ایک شیشه اور لوطا » اور وجوال همیکد کا \* سسسكتى حيا فلانى " يى ست كع موجك يق مكر قارئين كے امرار برميں نے دوبارہ اس مجموع میں الحض سٹریک کرلیا ہے۔ آج كا دور ذيني انتشار كاسيع مسي ما حول الحيفا بهوا - خيالاست شكسة من سكون نربيناه · جابول طرف سائل كا مجييلا وُ \_\_\_ ساست کیے کیا جائے سے کٹاکش حیات کی اس ڈوٹر میں کون ہارتا ہے کون حبتتا ہے پیرتو وقت ہوا نے ۔۔۔ اسینے اضالخل کے ممراد اکسیے کے ساسنے ہوں اس ہو صلے اورلیقین کے سیا بھے کہ جذابول کی صدافت انٹر ضرور رکھے گی۔ ملی ی باسداد موری ره جا اے گی اگر بی ان تام کاشکر پراوانه کرلوں جن کا اس کتا ب کی اٹ عت بیر تعاون رہا ہے ۔سب سے پیغے میں ڈاکٹر راج بہا درگوڑ صاحب تی بے حدمنوں وہشکور ہوں مینوں نے میری تھیلی تینوں کتا ہوں کا تعصیلی جا گزہ لیا کسیر حاصل شمرہ کر کے میری محمت سندھائی۔ میں اپنے محیائی سعید مرزائی کے تعاون کی کہی شکرگزار ہوں حخوں نے سرورق سے نے کرمتر تیب و تزلین کی بوری ذیے داری لے کراپیا حق اوا کیہا۔ اينع كالبخ سليم مرزائي كالحي شكريه ا داكرتي بهون جن كاتعاون ميشه كي طرح بحصه ما صل ما \_\_\_\_ ی کنیده بیم فوش لولین کی کهی مشکور مهول حیفون نے ، با بیندی و قت کے ماتھ میرے کام کی تکمیل کی - ارد واکیلڑ بی آندھ ایر دلیش کے جزوی تعاون کی کھی سٹکور ہوں۔ اختتناهرسے قبل زین صاحب کو فرائے تعقیدت بیش کردول کہ وہ آج کبی میرے بمركاب بي كيول كرين --- ضويله به زيين يه خريرة زين جون موس

#### وَصِيرَ وَيْ الْأَوْلِمِ

" وعدے مجی بڑے بجیب ہوتے ہں کئی رنگول یں اس کے جلوے ہیں ۔ انسان کو زنر د کھی رکھتے ہی اور کھی موت سے ممکنا رکھی کر دیتے ہیں ۔ دوستوں کے وعدے تسلی دیتے ہی المیڈرو کے وحد سے تعبولے خوار دکھاتے ہیں - رشمنوں کے وعدم تیاہ كرتے، من - حجولة وعد مسخد صارمين ركھتے ہيں - جہز كے وعدے محصل دیتے ہی۔ وفاکے وعدے زندگی و ستے ہی



حیاروں طرف لو ٹے سکان کے ملے ہی ملیے تھے۔ کھنٹ رول کی میر لتى عبيب لى كامنظر بيش كرر مى كتى . لاسون كى قطار ين كھيے ميدا تو ن ي پوں رکھی *میں جیسے ر*اشن سٹاپ ہر خریدار دل کا بہوم<sup>،</sup> اینٹ مٹی اور سبھروں کے ڈمیر بر پارش کا مجٹر کا وُجاری تھا۔ شایدانس فی زندگی کی یا مالی پُرِف**لک** کھی ا*سٹک بار* 

سیختی ہو ئی اُ وازیں، آہ وزاری، حزیاد 'بچوں کاشوروغل' کھوک اور ییاس کی صدالیں۔ یا باکار \_\_\_\_ اورکتوں کے کھونکنے کی آ وازیں شاید

جانور کعبی اس منظر سے دل خواش مہو کر آوا ز دینے لگا کھا۔ مرکا ن تو رہے نہیں کمیں بونے گئے وہ زندہ درگورتھے۔ سر ملیے کے ڈمیر کے سامنے جا رہائے لاستیں خرور موجود تھیں ۔ اور کہیں الیہا بھی تحقا کہ ان لاشوں کے لیے نوحرخواں

کھی کوٹی نہ کیجا ۔ ا مدا دى كامول كى شم مصروف به كا ركتى - كيسنى ہوئى اور كيلى مونى لا سور کو سیلے سے با بر کھنچنا بڑا تھلیف دہ کام مقا۔ تعفن کی وہ محفراہی تہ جا تا کتا۔ بکل کے تارزین بر بھوے بڑے تھے۔ ہر چیز کا سسینقطع ہوگیا تھا۔ كُمُّ الَّهِ الدورِا وفناك سائة رك دك كرهيكتى بجليال بصيح كمي في آوسية

مربیق کی افری مجلیاں ہوں۔ ریلیف کیمپ کے پاس ستم زوہ عور توں بجو ں اور بور معول کا بجرم کھا۔ جو زندگی کی اہم ضرورت روئی کیوا اور مکان کے لیے دامن لبارے کوئے تھے

الاسب سے الگ ایک بر معالق جوسب کے لیے سوالیرنشان بن گئی تھی۔ ایک برمے سے طبے کے دُم میر کو کرردتی ہوئی سخدی ہند کچھ برز برواتی جار ہی تحتی ۔

میری عربحرکی بو بخی بہاں ہے ۔۔۔۔ کو ٹی میری بدد کر دمیری

صندوقی نکال دو- اس ین میراسسارا دسن سے اردوی ٹیمیں برق مدیا سے سوال کر تی رہی گرسوائے دمن دو ات کے وہ کچھ کمی نہ كبتى سىپ كويىتە تقاكە جب زندگياں سے گئى توتىيرمرا يەكېسا ل بچے كا \_ برقس ميا ت يديالل مرد كفي لحق.

عجب رنگ ہے لیل وہار کے جوبہار کا بہلا مجول تھے۔ وہ لو مختلا كُلْةِ وِفْرَال رسيده زروسة محقه الجيء والابرارز ربي سقه منز ندكي نهوسه یا نے کون سے عالم میں تھے۔

بر معیای دیوانگی کا پرحسال عقاکه یا کوکریر تے کریر ستے

جب تھک جاتی قراسی منی کی گوریں سوجاتی۔ جندلوگوں نے بیر مزور انداز ، لگا لیا تھاکہ مٹ یدبر میاکہ پانس جواٹا نٹر تھی اسے زین نے لگل لیا اور اسی بنا بروه بالكل ہوگئی ہے۔ مجرسب نے يرمعي خيال كيا كرميلا اس كتكل برط مصاكے ياس کون سی مفت اقلیم کی دولت ہوسکتی تھی۔ حب کے یام وہ اِس قدرسر گرداں ہے۔

گریر مجی غلط بنی کم میکاری میمی سود کا کاروبار کرتے ہیں \_ کچھ می دن ممل در کار میں جب ایک کھکارن کی موٹ ہوگئی کو تحقیقات بریتہ جلا کہ اس کے مرائے

والے تکیے مں یانخ یانخ سو کے لو ک صحیف برائے

کیروں میں لیبیٹ کرروئی کی طرح تیکے میں بھرا گیا تھا۔ وستیا ہے ہوئے ۔۔۔
پیسا چیز ہی الیبی ہے انسان میں کے آ گے کمز در برم جا تاہے۔
ان ہی د لؤں ہمڑ صاحب کا دورہ بھی ہوا جوہا تھ جوڈ جو ڈکر سرکو جنبش دے کرا نکھوں میں کلیمرین کے اُنولاکرا یک جھے ہوئے ا داکار کی ارتجابیت زدگان کے یاس تستی دیئے آنے اور کھر بادر مدد کے وعد ہے کہی کئے جا رہے درگان کے یاس تستی دیئے آنے اور کھر بادر مدد کے وعد ہے کہی کئے جا رہے

- ن

یہ وعدسے بھی برا سے بھیب ہوتے ہیں کی رنگوں میں اس کے جلوبے ہیں۔انسان کو زندہ کھی رکھتے ہیں اور کھی اوت سے مہکنا رکھی کر دیتے ہیں ۔ دوستوں کے وحد سے نسلی دیتے ہیں، لیلاروں کے وحدے حجو فے نواب دکھاتے ہیں۔ دشمنوں کے وعدسے تباہ کرتے ہیں۔ حجو فے وحدے منجد معاریں رکھتے ہیں جمینہ کے وحدے تیماسا تے ہیں۔ وفا کے وحد سے زندگی دیتے ہیں ۔ اور لوٹ فے وحدے ہوتے ۔

اور و نے وطار کے دوران سرای انسانوں میں سے کتے۔ جوامدا دی ٹیموں کے ساتھ محفن اس لئے بطا ہے کہ تلاش معاش کرلیں ۔ سرا دن معلیبت ذوہ لوگوں کی مدد کرتے اور رات کو لبوں کے ڈیھروں میں تلاقی مال نغیمت کی ۔ لوگوں کی مدد کرتے اور رات کو لبوں کے ڈیھروں میں تلاقی مال نغیمت کی ۔ سے یہ ضروری بھی تو کھا گرا کھیں نہ ملتا تو اسے بھی مئی ہی کھا لبتی ۔ کی کی موت سے کوئی توستقید ہو۔ ۔ ۔ دیکھا تو بھی گیا نے کہ مرفح والے کے جمیو رہے اور عمل و متاع برا قرباکی نظر ہوی گہری ہوتی ہے اور اس دولت کو بیٹور نے کے طریقے بھی دلی ہوتے ہیں۔ یہاں تو دیک اور الور مدرکے لیے آئے سے بیا ور بات تھی کہ ایک سے بیاں تو دیک اور الور مدرکے لیے آئے سے بیا ور بات تھی کہ ایکس مرزاہ کی طریق کے ایک اور الور مدرکے لیے آئے سے بیا ور بات تھی کہ ایکس مرزاہ کی طریق کے ایکس میں بیا و کی بازیں ہوتا و کے منگل ہوٹ کی انہوں کے کارے کی کھی کے اور الوں کے تعملے ، یا و ل کے بازیں ہوتا و کے بیان بیا دیں کے کارے کی کارے کی کھی کے اور الوں کے تعملے ، یا و ل کے بازیں ہوتا و کی بازیں ہوتا و کی بازیں کے دوران کے تعملے ، یا و ل کے بازیں ہوتا و کے بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں ہوتا و کے بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کی بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں کی دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں کی دوران کی توسطے کے دوران کی توسطے ، یا و ل کے بازیں کی دوران کی توسطے کی دی کی دوران کی توسط کی دوران کی توسط کی دوران کی توسط کی دی کھی کی دوران کی توسط کی دوران کے کھی کے دوران کی توسط کی دوران کی توسط کی دوران کی توسط کی دوران کی دوران کی دوران کی توسط کی دوران کی توسط کی دوران کی

دستی گھڑیاں کو لوں کی میلی گڑیاں وغیرہ - ان کا آتا تہ بن بھی کتی ۔ سیدروز کاری سے تنگ آکر اچھا قدم اکھا لیا تھا۔ اکھوں نے سیسے ہاں اس بات کا بھی اکھیں سندیدا صاس کتا کہ بے جا رہے مرسفے والوں نے زندہ لوگوں کی بڑی مدو کر دی ۔ مدد کر دی ۔

ستوا تردو دن اور دورات کی تھکن سے چور دیبک اور انور نے ملے کر لیاکہ آئے وہ ابنا معقد پولاکر کے ہی رہیں گے۔ ایدل استحر اور منی کا بر افقہ نکل چکا کھا اور ملبہ ایک گڑھے میں بدل گیا ۔ وہ زندہ انسان سردہ مکینوں کے مگرا ترسے فوف فرور مسلط کھا گرائس بڑی چیز سے ۔ اند میر سے میں ٹول لیتے کوئے کوئی چیز ان کے ہا کھ گئی ۔ برج بچے یہ ایک صندوق کھا ۔ دونوں نے بھیدط کوئی چیز ان کے ہا کھ گئی ۔ برج بچے یہ ایک صندوق کوت کھا ۔ دونوں نے بھیدط کر اکھایا ۔ اور اوبر لے آئے شراسے سے تھی برومیں نے اسے دونوں سے تھیں لیا ۔ اس کی کمزور آنکھوں سے تھیں لیا ۔ اس کی کمزور آنکھوں سے لا تعدا د آنو ہم نکھے ۔ دفعتاً دیک اور انور کے دل میں خیال آیا کہیں ای

نہ مجرو سیا مندوق کے کرجیت ہوجا ہے اوران کی ساری محن اکار سے
جانے ۔ایک جھٹے سے دونوں نے بو سیا کے القہ سے صندوق جیسنا ۔ اسس پر
بروے جیو نے سے تا لے کو بچھر ارکر توٹ دیا اور سے ہی صندوق کھلا برصیا
سامان پرکر بڑی ۔ دیب نے بو صیا کو برے دسکیل دیا ورسامان کی الاسش لینی
شروع کی ۔ گر ۔ گر اس یں ایک جمیعی حس پر فون کے برطب
بروے و بی سے ایک بیون جو جا بیا بھٹا ہوا بختا ۔ ایک تعبوفی سی برس مسسس
سی رکھایا کے بانوٹ اپنی صنگی کا شکوہ کرر ما تھا۔ ایک تعبوفی سی برس مسلامی کی مسکولی کا تلا محیل ہوا تھا اور ایک نوجوان کی تصویر صب سے جہرے بر فرشتوں جی سکولی کے میں رکھایا ہوا تھا اور ایک نوجوان کی تصویر صب سے جہرے بر فرشتوں جی سکولی کو تھی اس کے علا دوا در کیے جہری ہیں۔
میں سے علا دوا در کیے جہری ہوائی کے میں میں کے جہرے بر فرشتوں جی سکولی کو تھی اس کے علا دوا در کیے جہری ہیں۔

ای کے لیے تو نے ہمیں برلیتان کیسابڑ معیا ۔۔۔ ، دونون نے سامان اس کے مخد بر کھینک دیا ۔ برط مدیا نے سسامان سمیٹ لیا اور اسس تصویر کو لئے کہ مخد سے دیگالیا ۔ کمجی وہ اسے چرمتی کبی بلایلی لیتی اور کمبوری اسکولی سے لگالیتی ۔ دونوں اس کا لبغور سطالعہ کر رہے تھے ۔۔ آنز کا دانور نے لیے جوا ۔

· تو نے تور صن دولت کی بات کی تھی ۔۔۔ "

ربيك في محل سوال كياب

" تو ف توکرا تقایتری مل بو بخی اسی سے د"

الی سے الی ہے۔ دیکھوں کی ہے۔ دیکھوں کی ہے۔ کی ہے۔ دیکھوں کی ہے۔ دیکھوں کی ہے۔ دیکھوں کی ہے کا لی ہے میں کا لی کے اس کے میں کا لی کھوں کی کھوٹ کے میرا بیٹا ۔۔۔ ہاں میرا میٹا۔ میراد میں ہے یہ ۔ یہ دور ویرطی۔

« ده رمانین لس اس می پرتسویری ره گی " "کیا موالحقا أسے \_\_\_ " دیبک اور انور نے بیک وقت

· چارسان بهد مجمی البیامی مجمونجال آیا تقا\_\_\_ گرزین برسن دلول یر ـــ وا نےکون تھےوہ درند سے مجفول نے آگ لگائی گرا جا ڑ ۔۔ عزت لوقی، قبریں کھو دیں، جتا ہئں جلامیں ۔ میرامعصوم بچر کھی فساد کی بھینے ط جرط مدلّیا . جانتے ہو بطیا دھرتی کب کھٹی ہے ، محبو نیال کی آتا ہے ۔ جب کسی مال كرسا منياس كي اولاد كافون بين لكتاب - مال بحي د حرتى كي طرح ہوتی ہے اس کی کو کھ سے کوٹیل مجھوشتا ہے۔ بیر وان حرف معتا ہے معیل معیول دیتا ہے اس کی جویں دور تک زمین میں کھیل جاتی ہیں ربڑے بڑے درفت کا کے جاتے ہی اکھام ہے جا سکتے ہی گران می حری وصرتی میں اتن منظبوطی سے بندھ ماتی ہی کراسے کوئی ہیں جینے سکتا۔ وفاداری کی اس سے بر صد کر مثال اوركيام وسكتي ہے۔۔۔۔ ليكن جب اليے كئي درخت كيتے ليكتے ہيں اور صرف جوس ہی باقی رہ جاتی ہیں تب مال می صیاتی میں جاتی ہے اور آوگ ا سے کھونجال کہتے ہیں۔ یک کو ہے اٹھا یہی دھوتی کا ککھہ ہے ۔!!

111111111



حدث ترامتی فی سط کیا که ده قدرت کاسارا نخس سمید شکر سیمقریس کعبر دیگا . قوس و قرز صرب گت افتاب سے تحفیظ کی گلول سے فوشیو می نفل سے تعلق کی گلول سے فوشیو کی میں سے سادابی فلک سے فکر انظار ول سے نظر بجلی سے میز را ستار دل سے ضیا ان کلیول سے حیا ایر وانے سے دفا ایکیل سے ادا ور سے دااور سے دااور سے دااور سے داور انسا ن سے دفا اور انسان سے داور انسان سے دفا اور انسان سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دوا ور سے دوا ور انسان سے دول سے دو

### الشائع المناك

مسنگترامی دیرسے شکلاخ چاندں کے درمیبان سے گزرام تھا۔ اس کے کاندسے پر ایک تھیلا لطا ہوا تھا حب میں جھینی اور مہتھو ڈے کے علادہ کچھ فورد نوسٹ کا سامان کقرموس اورسگریں بھی موہود سختے، وہ بڑی دیرسے الیے بچھری تلاش یں کھا جو تراشے جانے کے لعب بختر می مفعومیا ت کا خالی نہ رہے۔ بلکہ الیے موم بن جا کے کہ نظروں کی گرائی اور گرائی سے مجی بگھل ہوئے۔

وہ الیا مجسمہ بنا نا چا مہتا ہے اکہ لوگ تقیقت کا فریب کھالی ۔ بوای کی زندگی کاست امرکا رہو۔ وہ اپنے فن کا کمل نظامرہ کرنا چا مہتا تھا۔ ایک الیا ست تراکست چا مہتا تھا جس کے سینے یں دل دھر کے۔ یوم رکاہ کو فورت بہت ادے ۔

سیان اس کا در دون میساری کیفیت اس مجمر اور سنگراش کا دل مختلف کیفیتوں سے دوجار کھاا وروہ میرساری کیفیت اس مجمر میں سمودینا چا ہما کھا۔ اسس کا دل معصوم اور ذبین باکیزہ کھا۔ نہ عیاری نہ مرکاری ۔ نہ وصونگ نہ ڈھکوسلم سیائی اسس کا مسلک کھا۔ محبت جام ہت بیار وفا ۔ خلوص کگن، تیسش، کسک اور بے قراری نہ جانے کیا کیا اس کے زاد راہ کھے۔ وہ تو بہتر کے سنتہ اور بے قراری نہ جانے کیا کیا اس کے زاد راہ کھے۔ وہ تو بہتر کے سنتہ اور

میں دل دور الم ان اس میں بے آئر اک اس کے اندر محد اس کے گالوں کی مہک ابنی نس لنس میں بے آئر اللہ اس میں بے آئر اللہ وصوال وہ سیقر کے اندر محدوس کرنا جا ہتا گئی ۔ وہ فود سرا یا عشق کرتا اور میں شعلہ وہ سیقی سریں کھڑکا ناجا ہتا گئی ۔ اس نے بچین میں سیقر سے آگ کو نے گئے دیکھا کھا اسے لیتین ہوگیا کھا کہ آگ۔ کو اسکن سیقر ہی ہے ۔ گر شعور کی منزلوں کو طابے کرتے ہو لے کہی کئی سیقی سرکھا ۔ کو آگ برساتے نہیں دیکھا ۔

کی پیچووں میں تفش ولگارا معار نے کے بعر نگراش نے سطئے کرلیا کہ وہ اب ایک الیا مجمہ بنا سے گا جوزیا نِ خاہوشی میں گویا ئی رکھست ہو۔ وہ ز ما نے کونا بت کرنا جا ہتا کھا کہ میچر بھی بولئے ہیں ۔ میچر بھی ہے ہیں۔ اول میچر بھی سنت کا سلسلم ہیں ۔ میچر بھی روئے ہیں۔ اول میچر بھی سنت کا سلسلم جاری ہوا۔

ہاری ہور ہے۔ دن مفتول میں اور ہفتے مہنیوں میں بدیے سنگر اس کی تارسش جاری متی۔ نتیم وں کے درمیب ان وہ اپنے ہوم بیسے و بود کو لیے گھو مستا

ر فہا۔۔۔۔۔۔گھومتا رہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور می کی جواس کے خوالوں کو تعبیر دھے سکتا اور کارا سے دہ ستھر ان ہی گیا جواس کے خوالوں کو تعبیر دھے سکتا مقاراس نے تعمیر کاسفر سٹر و ش کیا ۔ سر تیب دستر کین کا تا غاز کیا۔

سیقر برستھو دے ہی جو طے نے طبل جنگ کی طرح مہدلہ مسلسل کا آغاز کیا فریب کی استحر کھو شار ہا ، موسم بیتیتے رہے ، و ست مسلسل کا آغاز کیا فریب کا ای استحراش کے مزاج میں کوئی فرق نرایا۔ ویک فید بر متنا دف کھا۔

بدی در می سنتقل، در می برخانی و در در می کندن و در در می کندن می در در در می کندن کار خار کامر فلم

۱۱ محقا۔ سنگترائش نے سومینا سٹر دمع کسیب المجھے کا از دار کیا ہو کا۔ مختلف زادیے زگاہوں میں آگئے ۔ تغیل آفاق میں گھو سے لگا کھی شفق ہی ڈوبی صبیع اس کے سامنے آئی تو کبھی شینی دوس سرکیمی سکگی ست م تو ہمبی طور آئی رات کبھی بھیکے ہو مے ہو اسے جھو کے تو کبھی سر دراتوں کی فاموستیاں لبھی بوسش میون توکیحی نالہ سٹوق کیمھی ملکوتی سگرمیٹ توکیمی شبنم کے انسو ۔ سنگتراش نے طیے کرلیاکہ وہ قدرت کاساراحس سمیں کی کیفروں بجرد ہے گا۔ قویس وقترح سے رنگت ا فتاب سے تما زہیں ا ما ہتا ہے سے کھنڈک کلول سے خوشبو معنجوں سے سٹ دا بی ان فلک سے نکر انظاروں سے نظر کملی سے سرر استار وں سے ضیار ا کلیوں سے حیا؛ بروانے سے وفا ، بلیل سے ادا ۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔ اور انسان سے جا ہ ۔۔۔۔سب کھ جلے اس کے المحوں میں سمٹ کرا گئے۔ ودان بدشار جداد لوروب وبتاج متا محقاء بيم خرب مكتى ري بيا بالون میں دور دورتک مشخط کی صب لاآتی ری ۔ اسے نہ مجنوک تھی نہیا سس نه کھاسنے کا شوق نہ جلیے کا م**و**سش - مرف فیتجو' حرف ارزو<sup>،</sup> حرف فواہش' مرف تمنا **ـــــمرف گنن ؛** مرف عل ا در مرف محریت ـــــ يتمريكير من فيصل كيا- أتكول ين حيا البون يرتبسم، كالوك مِن كَعِنُورِ النَّكِبِينِ مِن نِزاكت ، قد مون مِن قيامت ، معصوميت اليى كرفرستية سرما جائن - كيولاين اتناكر يجين جران ره جا سے - ا دا اليي كهشباب كوشباب الباط النه . ان سب کے با وجود سگالش مطین نرکمت ۔ سانسوں کے بازگشت بن قاموشی تساییال اس کے بحوم شوق کوروک ندسکیں۔

وہ محکوسی کرر ما کھا کہ المجا بہت کھ باتی ہے۔ کہیں کوئی کمی فرور ہے۔
شاید مجمہ جذبات سے عاری کھا سنگر اسٹس آو بیکر در دونا کھا بھے لا
دہ کیسے گوارہ کرلیتا کہ اس کی تخلیق میں کا ثنات کی دہ آفاقیت جو لفظ محبت سے منسوب ہے سمٹ کر نہ آجا ہے سنگ بت تو بن گیا گراس کے سینیں دل سے سمٹ کر نہ آجا ہے مامنات کا منظر ہے دھوک نہ سکا۔

"سٹاید سری مخت ٹی کوئی کمی رہ گئی ہے -- ؟ ایک

" میں نے آوایتی ساری آوانائی نظادی - سارے جذاول کو تحیما ورکر دیا ۔ " اس کے دلنے کہا تو تھریدا دھوراین کیوں ۔۔۔ ؟ " ال نے اپنے آپ سے سوال کیا ۔ جواب میں دور تک فاموشی کی جیخ سنا فی دى ـ اس نے اپنے اطراف زگاہ دوطانی سیمروں کے دیج وہ اکیلا کتا بالکل اليط - تنها في كي شند سے طور كروه حرف سر كيور سكتا تقا كاس اس بت سبنایا موابد ول من ماسور تونه موتا رشاد کار بنانے کی ارز داہے کن کن منزاول سے گذار ہی کتی ۔ لوگوں سنے اسے دلوانہ کھی کہا اس کی مہنسی کھی اڑائی۔ اسس پر اظمارتاسف مجى كيا - مگرده ان سب بالول سے بالا تر مقاء اب صرف ايك ہى رات باتی کتی مانش می اسانید فن کوییش کرنا تھا۔ مرف ایک را سے ١٢ يُحْفِيْ \_\_\_ حِس مِن سِيكة لمح تصاور كبيما نك فالهوشيال. ا واسی \_\_\_\_ گری ادای اس کے داس پر حیا گئی سٹ ید تشعنه کا می اس کا مقدر بهوشایداس کی کا ویش ناکام ہول اس نے ایک باراس مجسر گری نفرد ال و دلکش قدوقات احبین تعش و لگار بیست وه دیکونت ر با - - منگفتار با - شایداس کا وجود تیم مین و مطفی لگااس کے سات جنر المساكت مون في الله و تدم جكو الله و المحمول من في ترفي لي بال کچه اور نکیمر کئے یعیی شکن آلود م و گئی اور دل پر قون دوركى وبرانے يى كونى برنارہ كيور كيوا تا لكل كيا۔ وہ حيالوں ك ينكل سعة زاد بوكرا

"ستايد تراشية بي مجديه عن كبول موكي مست "اي الم المي المياء سلراش المياء سلراش

نے فود اپنے ایک برم تھوڑ ہے کی بہلی فربالگائی ۔ در کھرستا کول یں تھوڑ ہے کی بہلی فربالگائی ۔ در کھرستا کول یں تھوڑ ہے کی فرب کا میں کو شیاں فا ہوتی کو لو طرمی کیش ۔ میں اب یہ ہا تھ کوئی میت بہیں تراشیں گے۔ میرے اصاس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں فود فریمی کے جال میں کیبنس گیا میرا فیون سنگ کو موم بنانا

یا ہتا تھا ۔۔۔۔۔۔ گرسنگ آوسنگ ہی ہوتا ہے "۔۔۔۔۔۔ مجسمہ بیستورا بنی گکرساکت تھا ستھوڑ سے کی غرسیہ جاری

مبع کی بہلی کرن ہر ہوزگی طرح ایک بیا بیغا میلیے زمین بر اُتر اُنی ۔ لوگوں نے دیکھا مجسے کے قد اموں میں سٹکٹراٹ کاسر کھا۔ اس کے دونوں ہا بھ کیلے مو کے تھے ان میں سے خون دمیرے دمیرے رس رہا کھا۔ ستھو ج۔ ب بر تون کے دمیھے اب کمبی تازہ کتے۔

یرتون کے دیسے اب کمبی تازہ تھے۔ پانی ٹیک رہا تھا۔ یہ کہاں سے اہل بیطا ۔۔۔۔ بہ کسی کو دکھائی نہ دیا ۔ پانی ٹیک رہا تھا۔ یہ کہاں سے اہل بیطا ۔۔۔۔ بہ کسی کو دکھائی نہ دیا ۔ ستاید بت کے سینے ہیں دل دصط کے لگا تھا اس لیے اشک سنگ سہہ نکلے۔

ا ور کیم یکی مجسمه نمسالش ین سشاه کار قدار دیا گیا ۔۔۔

\*\*\*\*



سیلی کے سارے در داز ہے بند کھے لگتا تھاتہر سا شرخالی ہوگیا ۔ کیا گھروں کے ساتھ دلوں کے در دازے بی مندکر لیے دنیا والوں نے ۔۔۔!!

موت کا خیال کتنا آسان ہے اور موت کا ساسا کتنا شکل وہ لرزگیا ۔ دور کہیں زندگی مسکرار ہی گئی ۔ اس کادل اچھلنے لگا۔ جی چا کا لیک کر آسے ھجو لے ۔۔۔ گر شاید وہ اس کی ہونے سے دور ۔۔ دور ہوری کئی ۔

# چَائِينَاهُ

ولا رور ما تقا- أس مح أعداً لسو على دامن مي معرب مور ب تق. ناریکی کے سیاہ بر دے کو جاک کرتی حرف لولسیں کے بوالی اے جو توں کی آواز کئی کہیں دوكسى كے كى رونے كى اُ دازگونتى ا در كور كولناك كى اُداس خاموستى كھيل جاتى . وه اندر سې اندرسک کررور مائت. اس کاجی جا متا کھاکیے وہ دیواٹریں ادکر دو سے مگر آ واز اس کے علق مک اگر تم جاتی اس کے سینے میں عجید بای کھٹور پھی۔ نوف کے سامے اس کے جہرے ر مندلار ہے کے آنکھیں جینے ویرانوں می گنتارہ چیزدل کی متلاشی تقیں - ما رہے دہشت کے اس سے جلانہیں جار ما عقار قدم منوں وزنی ہو گئے۔ بھوک اوربیاس نے کھی تدعمال كرركفا تقااس كي مهي موني المحصول مين دمي جان سوز متطريقا بباس كي مال محم ميطي تھے اگھونپ دیاگیاا وراس کے باپ کے سرپر کلمہا فری سے ما اِگیا تھا۔ وہ اگر حیب نہ جا تا آرتنا اليه ي كف جاتا . دن دها فر م فون كى يه مولى كليلى كى كوئى مردكوندا سكار مجى اليف كورل ك داواز مع مبد كم عرف واوي مي سنة مع مديد وون في جوكهم النا مفاسيت ليا وه توا مها مواكر اس سنة نودكو حام مي بندكر ليا ورى كى نظر زيرى ورمنون اس ببیانک نمیال سے می اس کا وجود کان گیا۔ اپن آ تھوں سے زمدگی کہ ۔

ووليت للفظ كاتمار شهرهيب كو دلكيمتار بإ . ما ل الادباب كى فون يس ترتبرلاشين اس يج مع المك

تحيي اوروه رور ما تما . دن دُ مط لوليس ٱ فَى لا تتوں كو انبولنس مِن دُ الا اورمسيتال كى راه لى -ىيند جوانول نے اد حراد حرنظر س دوڑائیں -ايے جمبو اسا شيپ ريكا را در باتھ اكسے اعقاليا اور ا يك مند كريك بن من اس كا باف ان ودست منكواك جاياني كعاون ركھ تھ. دولوں نے ایب ددمرے کو دیکیماگویا کہ رہے ہوں علو کھیتو ملا ورند صرف فون ہی دیکھے کیا تا شام دُو بنے کو آئی اند میرے کی سیای گیری ہوئی آودہ مصنے میمیاتے بامرلطانہ چاروں لمرف بعیانک فاموشی متی لگتا متعاشیش شرخموستاں بن گیا ہو - وہ جا کے بناہ کی الکسش میں تما ۔۔۔ کہاں جائے۔۔ کس کے گھرجا کے ۔۔ کہاں ا مال ملے گی

اس کامعصوم دسن انسوالوں کا جواب توند دے سکا گراس کے قدم حل رہے طِلتے طِلتے اُسے ماں کے القاظ یا دائے " خدا سب کانگیب ان ہے ۔ " اور میراس کی نظرایک عبا دی گاہ کے مبند میناروں برمرضی -اس کا دل فوشی سے دعور کا۔ خدایہاں مرمر مركا ----اس نے استین سے انسولو نجھ اور سمے قدمول فوف زادہ انکھوں سے اندرداخل موا - اند ميرے مي كموركمانى تين دے رہائقا كمرسركوشيوں كي واداسسى

کام ہوشیاری سے ہونا جاہے۔

فكررت كرو ـ يى توموقع ب بدله يلن كا ـ حالات مما لاسائق ديں گے . وه ایک تھیے کی اُڑیں تھے یا کسیا بیلے تو یہ باتیں اس کی تحجہ میں ہیں اُ کیں گرمیراس نے جان لیاکہ پیاں کھی فون فرا ہے کا ذکر ہے۔ کیا خدار و گھ کرکہیں جلا گیا۔۔۔ نہیں تو تہیں تو معلا ایسے لوگ پہال کیوں مصبے موتے ۔۔۔ ؟

وَ فَالات مِي يَرِيعُ م مِوْجا فَا جِلْ مِنْ ... " گمرائے کیا و کے لیے کجی آب .... " اس کی فکرند کرو۔ مم سنے کافی و نیرہ جمع کرلیا ہے۔ ایک یا ت کاخیال رکھنا جو کئی المع على المرويا الواد معالس فلاص كرديا --- " و کھیک ہے گرکہیں بکڑا گیاتو ۔۔۔

ارے یارکیوں سوچھ ہر ۔ چکی بجاتے میں ضانت ہوجا سے گی یمبیں آوم سنے

ال و تو تو توسیک ہے گرایا بندولست می تو کرانا ہے۔

سمجوكم بوكيا . نس اب دير نكرو . جكم م بنادي هجه باقى تم سنهال لينا . "

ان سروشيوں كے بعد كئى قد موں كى كمى على أوازي أ في لكين وه ولواكى طرف بعديكيا ـ ودنود كوان كى تظرول سالوستىدە ركفناچا بىتا كىلكىول كىراسىيبال بىپى دې درندگى كى بايتى تىلى دیں جواس نے اپنے گھر میں تی تقیں ۔ ان لوگوں کے باہر شکلتے ہی وہ بھی اسر حلا آیا یہ س میں بہاں تہیں روسکتا کیا بیتہ میراکیا حشر ہو۔۔۔۔ یہ مجی میرے لیے جا ہے بیت،

ښ --- " وه سک کررهگيا .

گېرى فامونتى ، برامرار اند ميرا اس كانتما دل د معک ر معک کرنے نيگا . وه كير مرك برأ چا تفا مجوك الگ بے جین كرر مى تقى فوف اس كے سا تقساليكى طرح لكا تھا۔ پولیس کے جوا نوں کے معاری جو لول کی اواز سے وہ دیل رہا تھا۔ سوک سے مرف کر وہ ایک تاریک ملی میں آگیا مجلی کے سارے دروازے بند محقے لگتا تھا شہر کا شہر خالی ہوگی ہو۔ کیا گھروں کے ساتھ دلوں کے در وازے میں بٹد کریاے دینا والوں نے ۔۔ ؟ ایک سوال انجراا در معراب رونا آگیا۔ وہ و صیرے د معیرے سسکیاں مجرتا ایک سرکان کے ببوتر بربلغه گیا میندی کمحول بعب در دازه کملااس کا میدین جاگین .

أے جل اُ کھ بہاں سے کسی نے کہا۔

تجھے کھوک لگی ہے ۔۔ "اس کے الفاظ ٹوٹ رہے کتے۔

" جاتا ہے کہنیں ۔۔۔۔اس باراس نے دصتا رسی ستاید انسانیت کاجنازہ بی نکل رہا تھا۔ کتی تجبوئی ہے یہ دینا ۔۔۔۔اس کے ذہن نے سوچا .

ا در میرود اله که ام ا م ا م ا کے جل کراس کی نظرایک اور عبا دت گاہ بر بڑی دل كو در معارس بندنعي .

شايداس جگرمي دم ليسكول --- بوكسكتا ہے خدايمال حصيا بيھا ہو -اور اگردد مِحْكاتوخرور تجھے بناہ رے كا- اس كے معصوم دمن كواميك كاسمارا ملا - وہ اس جانب بر معا مرو ما سو و ما ل تو بولس كے جوان كھرسے تقے بندوقيں ليے . اور نہ جانے كول ده ان فونخوارانسانوں سے زیادہ لولیس والوں سے ڈرتائقا۔ اسے یاد تھاایک دن بلاومبر اس کے بروی کے اور کے کئی کی شکایت برکتنی بری طرح پیٹیا تھا انفوں نے اور مھوجیل میں وال دیا ۔ دودن لعدبے چارے کی لائٹ ہی گھرکوائی ۔ اس واقع کے ذہن میں آتے ہی

اسے محبر محری اگئی۔ ابھی وہ سوج ہی ر ما تھا کہ کیا کرے۔

تميى عباوت كا ه كاندرس جندانو جوالو ل كالجيمة لكل آيا . جواب جيرون كوبرك سے کیلئے ہوئے کتا۔

رسے ہا۔ "کام ہوشیاری سے کرنا۔۔، پولیس کے ایک جوان نے ہدایت دی۔ وہ سوچ میں بوری " تم جنتا مت کرو۔ لبس لوں کے اور لوں آئے۔ ما جس کی حرف ایک تیلی می کا تو

" دىرىدلىگانا ئارى ئوكرى كاسعالمىب. "

" لواسے ما محد رکھ لوٹ ید کھیے کام آجائے ۔ " ایک کانسٹبل نے اپنی بند دق جولے

" ملی سے -- اور میرسب باہر نکل کے ۔ وہ اپنے وجود کوسمیر مالک كونے ميں دب گيا ۔

" أخرف أكمال كموكسيا \_\_\_\_!!" دداب تھک جیکا تھا۔ اتنی مردی دنیایں اسے کہیں بناہ تہیں \_\_\_\_اب میں کہاں جاؤں زندگی کے سارے راستے مصے بند مو گئے۔ بعوک کا حساس بھی مطاکیا . اب من ادر مرف بناه جا ہے تھی۔ اس نے محوس کیا ہے وہ تھرن گیا ہویسالا وجود بے مس وحرکت ہوگیا ہو۔اب دہ اُس ابو حِوکُوکہاں بھینیک د ہے . دفعتًا جیسے کلی می کوندی جھے کہی مرجا ناجاہیے۔ الما وربا با كا طرح --- " وه ايك عزم المحكمة المحكمة المحراس في سوح المال اوربا بامرنا کھوڑا ہی جاہتے تھے وہ تو \_\_\_\_وہ توان ظالموں نے \_\_\_ میریں کیاکردں اور مذجانے اس میں کیلے آئی ہمت آگئ وہ سڑک کے بیجوں بیج آ کھڑا ہوا۔ اُس کے روبر وسنے کی کاراستہ تھا۔ اس نے سطے کرلیا وہ ندی میں کو د جائے گا، گرکو دنے كاخيال مى برا فوفرده محوس موا عيركياكرے \_\_\_ لولسي كى ديان كے تبعيداً جائے۔ گرتفتور میں اُس کے جم بر کانٹے اُن مجرائے ۔ اب میں کیا کروں ۔۔۔ ہوت کا

وہ جا نتا تھا کہ نہ آسمان شق ہوگا نہ زمین تھیٹ سکے گی سمنٹ کی بنی ہوئی آپر حکہ جگہ سے آگور کوسکتی ہے مگر پھٹ نہیں سکتی ۔

اس نے ایک پار کھبراپنے جار وں طرت کا جائزہ لیا۔ دورکسی دو کان کے سائباں میں کسی گھٹری تشکل میں کوئی لیٹا د کھائی دیا ۔ معبوک بیاس تو مٹ جکی کتی گبر جانے كيول أسينيدكا إصاس موا- أنكوس جيع جينك لكين- وه مرك سے مط كردوكان کے قریب آگیا اوراس کھولی سے پیٹ کرسوگی یا

صبح کی ہے۔ کی کرن جب اس کے چہرے برمین ی آواس نے دیکھا وہ بڑے آرام سے جا درا ورسے لیٹا ہے اوراس کا سرایک یا گل بھکارن کی گودیں ہے جس کے تعبرك يرممتاكا تقدس تعيلا مواساء اورجس كي مسكل مرشاز مان كالاز محجاري سار اس نے فورسے اس کے چہرے کو دیکھیں۔

"ارے --- برتو کا نتا ہوی ہیں جھے لوگ یا گل محمد کر تیم مارتے ہیں۔ ایک دن اس نے میں تو بہتر کت کی تحق تب الماں نے بتایا عمامات موسی کا اکلو تا بھر نساوات میں زندہ جلا دیا گیا تھا اور تب سے دہ پاگل ہوگئی تقیں۔ دنعتاً وہ لبترسے الحف بیٹھا۔ اور کانتاموسی سے میٹ گیا ۔ گویا نہی اس کی منزل نہی جا نے بنا ہ ہو ۔ کچو فوتی اور د کھ کے مے مط صفر مات السوین کرائکھوں میں اللہ اسے ۔

" بليًا بعوى لكى ب تا تجه و في كالله ي كانتاموس في يي عيى موئی مجمولی سے رولی کا ایک ٹکروا تکالاا ورا سے تو الکراس کے شمع میں رکھ دیا تجى اس كامعصوم ذمن سيار موا ---- اس في سوچا

كون كبت ب خدا كموكيا \_\_\_\_! فدا ب خدا ب فدا ب فدا ب اس کے دل کی د حرکن تیز موگئی۔



### نعش فریا د ی

" ا فرکول رو رہے ہوئم ے کردوکان کے بہو تر سے برسٹھا دیا۔ ے بیلے ایک گھنٹے سے می<sup>ں تم</sup> يے سخف سے ایک لفظ کھی مہن نکا آ خریات کیا ہے ۔ کیا تم گونگے ہو ۔ س بن وه جنخ الفال اسكے تھر اوں محرب برآ ننووُل كاأبشار بهرز كلا - ين طجراكيا ـ

## نقش فريادى

کامپلکسی کی گیرٹ پر مجیٹر نگی کی میں آلو سے اتر کر قریب بہنچا ایک ڈوائنورا ور جو کی دار سے درمیان سخت کلای کے ساتھ ساتھ ہوتھ کا تھا۔ پائی مجی ہور ہی کئی ۔ لوگ محوتماٹ سنتے ۔ پس نے غور سے نظر ڈائی آوجو کیدار کی عمر ساتھ متر کے لگ محل کئی ۔ کر خمیدہ انکھول برجشمہ جہرے بر مجبر یا ب مخیف و نالوال اس کے برعکس ڈوائنورلوجوان تنو مندا ور طاقتور ۔ محلا کسیب مناسبت متی محکر و سے کے لیے ۔

سیب میں نے دمکیما کہ چرکیدار منو کے بل گرمروا ہے تو تجھ سے رہا نہ گیا۔ یں اس کے قریب منجیا اور سہارا دے کراسے انتظایا۔

" تتمیں خیال آنا جا ہے ایک ضعیف آدمی پر ماکھ اکھا تے ہو سے " میں فاطرت کی ۔ ان ما خارت کی ا

ا عصاصب اینا راسته لونواه مخواه نیج مِن اَن کی کوشش نه کرنا ، وه فخرید اندازین سینه تا نے آئے لکل گیا ۔ میری اس بہل برلوگوں میں نجیم بل چل مجی ۔ ادر سجبی نے ڈرائسور کو برا کھلاکہت شروع کیا ۔ یں نے یانی منگواکراس کامنھ دھاوایا ۔

۱۰ س عریس تمہیں نوکری کی کیا فرورت تھی ۔۔۔ " یں نے ازراج ممدر دى اس سے سوال كيا . ده چي ر با ، لوگوں سے خوا ہ مخواہ بحث مجی سہیں کرنی چاہئے ۔ تم نے اپنی منسسر كالحاظ توركوليا موتا . " وه تعريبي حي رما . یں روں۔ موہ بروں بیپ رہ ۔ " ت یدتم نے قبیع سے کھا نامہیں کھایا ۔۔۔ " اس نے کفی یا ۔ تنظم کا کی سے اس نے بھی ہوئی نظروں سے کامیلکس اور کول کیا ہے۔۔۔۔ اس نے بھی ہوئی نظروں سے کامیلکس رى جانب دىكھا -یقا ۔ "ار ہے ہے۔ اس کی فکر مت کرو ۔ میں تبا دوں گا ان لوگوں كرتمهن چوٹ لگى تتى را درتم مہيتال گئے نيو'۔ اس كے چرے بير بليكا ساتبتم أكبرا وه الموكوم الرا- مم دونول ل كرمومل ينتيج -"كياكلاؤك يسيان سوال بروه گردن مهكاكر میٹھ گیا یہ میں نے لیزری اور *ساگ کا آرڈر دے دیا* ۔ " کتے سال سے نوکری کرتے ہو ۔۔۔ ؟" اس نے استارے ہے دوانگلیاں بتایں ۔ " دوسال سے \_\_\_" اس نے سر ہلایا ۔ اک بھی محاواس کے لبوں سے نظی -"كيا يرش تكايف ب - " اس في كير كردن بلادى -"كيابوا \_\_\_\_ ؟ ميرا اس سوال يراس في اينا تبلون الحصّا كردكوا يلكفين كے ياس زفم كانشان كقاا ورسومن كبى أكني تھى « اوه \_\_\_\_ دوانبیس لی " اس نے لقی میں سر ملایا -

"كما سكة بولوفود كے ليے فريح بيں كر سكة ـ وہ جب رہا --- اتنے میں ویرطرنے ہارے آگے لوری اور ہاگ

رکو دیا۔

الوكما وُ" ين في ييك اس كي أكر بروها في -

وہ کھا تار ہا ۔۔۔ اور میں اس کے حربے کے کری کو برا مضلی

كوشَّسْ كرتار ما - وه كلان من كيواس قدر معروف تقاكد ايك يار كبي اس نے

میری طرف نظر تیں الحقائی ۔ کھانا تم ہونے کے بعد اس نے ویر کی طرف دیکھا یں محوکیا۔ جا نے کا ارڈر دے کر میں نے مجراس سے بوقیا

﴿ كُنِّي تَنْحُواه لَمِّي ہِ اِس فِي اِسْ سِي صِيب سے ايک ميلي ى دىتى نىكالى ادرسخەصا ف كرتے او ئىلار بے سے تين انگليال تياني.

وين سور ويي ميسال اس في كردن إلا دي.

" كتن لوگ ين گرين -- ! ين في كفرايك سوال كيا - اس في

خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یں نے ایناسوال دمرایا۔ اس نے الکاریں گرون بل دی ۔

"تم اكيلے مو ــــاس سوال يراس كى گردن محفك گئي . اس انتایں اس نے میری کلائی پر بندھی گھڑی دیکی اور انظو کوٹرا ہولیہ

"ستايد تمهين دير مورمي ہے احما طويعے بن - ين نے كاؤ نرويريل ا داکیا اور ہوٹل سے باہر لکل گیا تھی وہ میرے قدموں سے لیر گیا۔

١١٠ ع رے - - - - يركياكر تے ہو - يں بي تھے مساكيا۔

اس کی گرفت سیرے بیرول پر مضبوط ہوگئی میں نے سہارا دے کر اسے اکھایا۔ اس نے سرے آ کے دولوں الم مورور رسید ۔ اور تشکران انداز میں مجھے دیکھے لئے۔

"بابا --- اتسان می توانسان کے کام آتا ہے۔ یں نے اسس کا شانہ تی تھیں اسکی آنکھوں یں آلسوؤں کا سمندر کھا کھیں کا شانہ توں کا سمندر کھا کھیں مار رہا کھا ۔۔
" آنسوائنول ہوتے ہیں اکیس اس طرح ضائع نہ کرو دہ بج ج جباک بڑا
یوں مسوس ہوا بیسے کوئی معصوم بچہ اپنے کھلونے کو دوسرے کے ہاکھ میں دے كمر ملك الحفتاسير -" ترکیوں رور سے ہوئے ۔۔ " یں نے اسے سمارا دے کر ودكان كے جيو ترسے برسطما ديا ۔۔۔ وہ روتار ہا ۔ " كَيْ لُوسِتَا وُ بِي كَفِي أَيْكَ كَفْنَ فِي سِي مِنْهَارِ سِي سَائِقَ ہُوں كُرُمْ لِيْ أيض منهو ايك الفظ كعي نبني كها --- أغربا مت كيا م " منیں بنیں ۔۔ وو رہے اکٹا۔ اس کے جمریوں مجرے گالوں میر ا اسبو و ل کا الشاربهر ن کلا میں کھرا گیا ۔ کہو ما اسسہ کیابات ہے ۔ ۔ ؟ بتا دُسِطُ شاید تہاری کوئی مد د کرسکول - عاویس تمہا رہے کر محبور تا ہوں تمہیں ارام کی فرور سے یں۔ نے اس کا باز و کھا ما۔ آلز کشاکو آواز دی اسے سبنھال کر آلویں بٹھایا۔ کھھ

وير لعداس كامركان أكيا -سفالي مكان حس ير لوسيده برده الكدار بالحقاء بي في سبار دے کر اسے اتارا و ، نتگرا تا ہواا ندر دافل ہوا۔ شجی ایک دھا کے کی لحرہ کسی

بكيون آن نوكرى براتين سكم سوسد : " صَعْ كُوانًا مِيَارِ سَهِي كِيَا مَا إِ كِيوكِ عِيلِيهِ جِالْتِيدِ جِارِ السالِ

تظری ملیں۔ عدر دراک کے جمد ط سان آرالت کی جد

" بیرا میری کاسیلکس تک صحیحر دو \_\_\_" اس نے التجا کی ۔ میں نے التجا کی ۔ میں نے التجا کی ۔ میں نے التجا کی ۔ می

نے اسے سہارا و سے کر بیٹھالیا۔ الوجل بڑا۔ " گھیا اسے کر کہ آرار دا۔ سے میں نے اس کر جہ یہ ر

" مگربایا \_\_\_\_ تم کو آوآ رام جا ہے " میں نے اس کے چرے کا بغور جائزہ لیا - جہاں ز ان کی ستم ظریفیاں کھلے انداز میں جاوہ گر تھیں۔ کا بغور جائزہ لیا ۔ جہاں ز ان کر دار ہے۔ ا

اس نے ایک مخصلای سے انسی مجری ۔

و بیٹا \_\_\_\_ شاید تہیں یہ تہیں معادم کررلیں کا گھوڑ انجی میب

تعگرط ام وجاتا ہے تواہے گولی مار دی جاتی ہے جانے وہ کتے ہی لا کھ کا کیوں

نه ہو \_\_\_ میں گولی ہیں کھانا جاہتا \_\_\_"

کا سیلکس آ جا کا تھا وہ ننگر اتا ہو اا ترکیا ۔ اس کے جہرے کا ہر نقشی فویا دی تھا۔ اور میں بہم سوچتار ہا نہ جانے ہرگلی ہر گفریس ایسے کتنے نقش ہیں جو دقت کی گردسے د مصلالا کر فریا دکر رہے ہیں ۔ کا ش کو تی ان کی فریادسن کا تا ہے۔ کا ش

A CANCEL

### دهمس كه

معرتم اری بھیلی ہوئی بانہیں۔ تمہاری انکوں میں بھیلی ہوئی بانہیں۔ تمہاری انکوں میں بھیلے تحبت کے مگنو تمہارے لبول سے لکتے شہدیں ڈوب الفاظ تمہارے سینے میں دھور کتا دل میراسنگھاسن ہے۔ یہی سب توہی میں میں تعبیت ہے ۔ "
مینت ہے ۔ "
مینت ہے ۔ "
مینت ہے ۔ "
مینت ہے ۔ "
مینا کے درندگی کی ایک صفت ہے ۔ تم ایک اچھے السان ہو ملک ۔ یہ حیوانگی کالباس تمہیں کہاں سے لی گیا۔ این ا

می گرملا و گے تو پناہ کہاں یا و گئے یہ

# ت المعالث

لیلائے شب نے اپنا دامن مجیلا دیا تھا۔ تاروں کا من جُمگانے لگا۔ بھیلا دیا تھا۔ تاروں کا من جُمگانے لگا۔ بھیل کی فرامرار خاموشی می جھینیگروں کی صلابیں ارتعامش بیدا کرری کھیں ۔سیاہ ناگ

بی کی برامراره موی میں بیسروں کی صادی ارتفاق کی بید طرح کے دن بسیاہ مات کی لمرح بل کھاتی ہوئی طرین اپوری تیزر تقاری کے سیاتھ جرام سفر تھی۔ وہ متیرے درجے سے کمیا رشنبط میں ننصے آشو کو لیے بیٹے گئی تھی۔ حس رفقار سیے طرین حبل رہی کتی اُسی

رفتارہےاس کے دماغ میں بیٹی باتوں کی فلم جل رہی تھی۔ "شالو ہے میں تمہیں زندگی کا دہ سکھ نہ دے سکا جے جنت کہتے ہیں!"

ملک نے ایک باراس سے کہا تھا۔

· تخیل کی بر دازیر زندگی کا دار ومدارین موتات او مروریات زنرگی

مين حقيقت ٻي

"بیرا فواب مینی تم بردادر سقیقت کبی داب رسی خورت و ه تمهاری به یوی منبی در می خود ت و ه تمهاری به یوی منبی در من می ایک منبی در منبی

تظریات کے اس اختلا ف کے باو جود محبت جیت گئی۔ وہ سرب کی هجوط كرطي أنى اليف مك كے باس - مك شہلاكى ضد كے آگے بے لس كھا اور خود ايتى جاہت سے تجور کی ۔ انگریزی میں ایم اے کرنے کے با دہودکوئی انجی او کری نہ ملی گور تمنیط كالح من رشوت كازور تقاا ورخائكي ا دار مصفارتنات كے بل ير طِلق تقي حالال كم و کشی یا وردس ورئقه کی تظمین سمجها تا یا شکسینر کے ڈرامے ۔ توسارا ما خول طلمی بن بنا زبان اتنى سسته اورروان بيليم كُنْكُا كاد عاراً - ايك ماه كى مغزياتنى كالعور باره سورویسے اس کی ہتھیلی پر م استے چوخروریات زندگی کے لیے کمی صور سے بی کافی نه بروتے۔ " تب دوشهلا كو احماس دلاتا يد د كيمان خواب اور حقيقت مي كتنافرق عيد

"اتناہی جنالمیں مسوس کرنے اور یاتے یں سے یہ وہ ایک اوا نے تاز ہے کہتی۔

" في لو ــــــ اس ايك سال يبتمبين مي سنوكياديا الصيتين الديبان محرومیان - نفی ایش رکه سرکاند پر فور کرسکار می کی کرنا ہے ۔ کچرکنا ہے ۔۔۔۔ ورند ورنہ میں این اس وگری کو طلاکر را کھ کردون کا۔،،

" تم يهت في صبي و يك يو أك - انتظار كالتمريب ميهما يوتاب " " مع و در سے شالو۔ بیری یہ محملا مطاکی دھا کے کاباعث ندین جا ہے۔" " تَهِيلِ السِانَدُ كَهِو مِنْ عِنْ جُوتُمِهاري مِم قدم بول" \_\_\_ شالحكان

بواب برده دیب موجاتا۔

سلسلىستى دروز جارى رما . نەھالات بدىخەر زىدىكى كەنتىب يىكونى فرار اسكاد نه مايوى كوامس لمي، ته قواب كوتعبير- اتنا فرور بواكروه دوس يتن بوكف نتماً الشواكيا ان كي بيع محوري طرح - لمك كي جينه المائي من المائي بغاوت مي شال ئردگر محتی \_اوراس دن تو ده یکی پاکل ہوگیا جب آشو برد قت فیمی امداد نسطینے برلولیو کاشکار ہوگیا ۔

شام ہونے ہونے تک مجی سنجل گئی گرا شوتیز بخار میں مینتار ہا۔ شایدرات کا يجهلا يبرئها . دونوجوان مفلرسے چېره دُيها نيه ځولوني د اکٹرس کے روم ميں گئے جاتق ك لؤك برأ سے الطایا اور كار میں بھاكر فرار ہو گئے۔ وہ كھٹى كئى ايكا ہوں سے ديكھتا ر ما يد داكم كوجب واليس لاكرهمور دياكيا تونوكون في سف سوالات كى نوهمار كردى وتشكل سعاداس درست كركے عرف اتنا بتا سكاكم اسے ليجانے والے دہشت ليند تھے۔ لمك كوصيركم مجيون فنك مال \_\_\_، توكويا سيسريا طاقت دوسي جزيب انسان كي يار ومدد كاريس كيا - . . . . . كيا مجوي طاقت بين" اسف ا نِي مَشْجِعياں كس ليں ۔ اس كى آ تكھول ميں محوفان ا تراكيا - چېرے كى سارى ركيں تن كئين دُه پوري قوت مے داكھ ير محيے ط بط الدور كونسوں كى بارش شروع كردى مسيمال می کھابلی جے گئی۔ تیمار دار مایس این کیوں کو سینے سے لیٹائے وارڈ کے بارکیل تكين يُكُوكوس كى لِرَيليس تُوطيف لكيس . وه جيسے نيم پائل سام دگيا تھا۔ اسى اثنا لوليس ائى . جوانوں نے اسے مکولیا اور محیردہ لبولس تحویل میں محقا۔

· شالو \_\_\_\_ ميراً كناه كيامقا \_\_\_\_ ؟ " اسے مقدر محبو لمک ---" "منین \_\_\_\_ وه بخیخ الحفا " مقارر \_\_\_فتمت یه .... بیرمی توہارے القویں ہے۔ یں بتاتا ہوں تمہیں میر کیے بدلتے ہیں ۔۔ "اوردہ کسی طوفان کی طرح با مرتکل کیا ۔ جار دن بعد جب گراوالآواس کا چبرہ مرفد بے سے ماری مقا انداز مي طوفان لاسالاً باي بن إوراً واز مي اليي كرفتكي كر عقة بادل يوسم جائي . " تم برل کئے ہو یا میری انکھیں دھوکہ کھارہی ہیں۔ " شہلانے اس کے سرایے کا چائزه بليتم ہوئے كہا -› نهتم نر\_\_ نه مي \_\_\_ وقت بيرل گيا ہے شالو \_\_\_ "كوير کیم سال ہے تمہاری فرورت کے لیے ۔" اس نے ایک بنگ شہلاکی لمرف کر دیا۔ · اتنی آسانی سے خرورت کیے لوری ہوگئ ملک کیا کوئی خزانہ ہا کھ ماک كي يا كير \_\_\_\_ بام اس في معنى فيز نظرون سے أسے ديكيا۔ " بويرزاسانى ساند الداس الربردسى ما على كياجا تاب اس ساج كوجنكل الا قالون ياب - طاقت ا وركشدد عاس دور كم متحصيار من - " " خلط - تشدد درندگی می ایک صفت ہے - تم ایک الچھے انسان ہو مکک ۔ یہ حيوانگي كالباس تمهين كبيا ن ايتامي كفر جلا وُسِطّ قويناه كبيان يا وُسِك \_ " " ص گركا فيوت كمزور بوجان اس كا گرادينا بى بهتر بع - يين جو كيون كريا توں تمہارے لیے ادرا شو کے لیے ۔۔۔ اور ملک نے اپنا خالی بیگ کا ندھ یرلٹ کے ہوئے کہا۔

« خون کی سرفی کو ما گل کا سیندور بنا نا جا ہتے ہو۔ بہتا یا بی سیفاجا ہتے ہو۔ مقالی سیب میں موتی کی تلاش محض خیال خام ہے '' ماک کچھ سننے لیفر درواز۔ مجمعی سرموجاتم نے \_\_\_ ، شہلانے راستروک دیا۔

« ت لو \_\_\_ انجام ده رکیفه میں جربے لیں میں \_\_ میں \_ میں اب اتنامیو رہیں میں نے پر لفظ اپنے وجن کی ڈکشینری سے زکال کر پھینک دیا

ہے ۔" اتناكب كروديا برلكل كيا ۔

ايك عيب سأتناف وركعيفا والكيائظ دونون بين ايك البي فليع جويا في نهيس جاسكتى تى -شىلاا داس كتى اور كمك بے نياز - جا مت كا كجعلتا كھولتا در روت سو كھنے لكا عجبت كے كلاب مرجعا كئے مرسّاح فاردار بن كئى۔

طرین ایی لوری رفتارے محاک ری تھی اور دہ اوس کی گوریں کیے برط کے اطمينان كيسا تصبيعي تتي يتيي ا جانك ايك زبر دست دهماكه مواجيع زلزله أكيام و-سر ن کی لوگیاں موامیں اڑگیئی۔ انسانی اعضا چاروں طرف مکھر کھے جا بجا خون ک

سب کوعلم ہوگیاکہ یہ دہشت لیندول کی کاروائی کتی ۔ بربریت، ظلم تشدد، ببرطاقت وسن این سے شایر انسانی ارتقائی یہی افری سیرطی ہے جہال من اور مرف اً دمیت کا خون بہتا رہتا ہے اور انسا نیت دور کھڑی بےلیس تماشاتی کی لرح زندگی ادر موت کے رشتوں کو دنگیمتی رہ جاتی ہے۔

تحقيقات اتفانوني كارواني الجوسط مارهم الكيس كرايشا داستان کمل ہوجاتی ہے۔

مك بط سے اطمینان كے ساتھ گھرلوطاتو برط وس كے ايك لو كے نے اس کے اتو میں خط تھا دیا۔

"كك كتى معمولى مى بات ہے تمهارے ليے \_\_\_ جوسوماسوكيا. دھاكىم بوكىا بيے دلوالى بيں بيانے جيوٹ كئے ہوں كراب ايك اليے دموا كے كياہے تيار م و جا دُت يدحس كائمس كان نه م و مين تمها را بلان جانتي متى متم لوگون في التقامي كارداني كا جومنصوبه بنايا \_\_\_\_يرنسو جاكريرانتقام كمي ايك كے سائرہ بني اينے آپ سے کمیں ہوسکتا ہے ہیں جان لوجہ کراس ٹرین میں بٹیو گئی ۔۔۔۔تم ہارے یے برسب کچیو کررہے ہونا ۔۔۔ لواات منہیں اس سے نجات دے بھے۔ موسکے تو مجور مور مور مركان دهجيون بي جي اورات شوكو الاس كراد \_\_\_ ، خط کمک کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے محسوس کیااس کے ذرین و دل میں زبر دست د هدماک مراجس نے اس کے وجود کے مگر مے مگرے کر ڈالے اس کے قدم لرکس اسٹیشن کی طرف بڑھ کا گئے۔ اور وہ سوچنے لگا محب سرم كون سيع ـــــ ؟



### ايك شيشهاور لوعا

"جنید صاص ایس مجھ خلط مجھ رہے ہیں ۔ طوفان کے تقدیر ط کھائی ہمرٹی کشی کتا روں بر کھی لڑن تی

ہمری کی برط مقتی ہے کہ میں محر کوئی طوفان نہ آجا ئے۔ ، ،

"سیج لو جھنے کو کشتی کو منزل تک پہنچین کے لیے طوفان برا میں اور اکھرنا ، کھبنور میں کھینس جانا ور نکلتا ضروری ہے

اسی میں آو زیزگی کا لطف ہے ''
" میر مرف اف انوی بابیس میں چنید صاحب عملی میدان 
" میر مرف اف انوی بابیس میں چنید صاحب عملی میدان 
میں کہی بابیس ساکت موکررہ جاتی ہیں میں جنید صاحب عملی میدان 
میں کہی بابیس ساکت موکررہ جاتی ہیں میں جنید صاحب عملی میدان 
میں کہی بابیس ساکت موکررہ جاتی ہیں میں دیں۔ "

م یقین ندم و لو آپ مجھے آنز ماسکتی میں ۔ " "لیکن اس کی خرورت ہی کیا ہے۔ '' "اس لیے کہ آپ کو کعئیہ دل کا صنم بنایا ہے اور سجیرے کی اجا زیشہ مانگتا ہوں۔ ''

## این شیشاورلوا

(اس نے گراکر انگھیں موندلیں -) " بہیں بیا تہنیں \_\_ " دہ دوط کران کے قریب بہنچی -لانشانو!میری نجی، \_ ان می زبان *لو کطوانی لگی \_ )* "بیا کے کیا بات ہے ۔" اس نے ان کاسرایی گودی رکھ لیا۔ " ميري کچي اين اينا ---- فرض ---- ادانه کرسکا ---... مجھے معاف کرنا۔۔۔ " وہ رکی رکی سانسوں میں کہر ہے گئے۔ « بيا ..... ده بلک يول -( شانو ۔۔۔۔۔ یں فے بڑے حتن کیے ۔۔۔۔۔ ساری زندگی ۔۔۔۔ بتیری ش وی کے فواب ۔۔۔۔ دیکی فقار م ۔۔۔۔ بگر ۔۔۔۔۔ وہ رک گئے۔ مامول مارسینہ شالوی سکیوں سے دہل میا تھا۔ مرفاب سمرفواب سمركة .... د ار مان مجمع كله يالو ز مانے نے بچے د موکر دیا ۔۔۔۔جن سے اسلامی اکفول نے کو طالیا۔۔ شانو میری کی مصدر - آه --- بیربدنصیب بای مجم سے --- بیر مدنصیب بای مجم سے --- بیر مدنصیب بای مجم سے --- بیر مدنصیب بای مجم سے اس الكتاب - - . . . " أكفول في ملم جوثر ديني له اورت لوكواليالكا

مص كعيه لرزر لم مووه السوك يس بب كئ-ميا ـ اب كى شم تحواس كاكونى وكومين - قدرت بوكيى كرتى -اس بی بہتری ہی موتی ہے آئے اس کی فکر کیوں کرتے ہیں۔ میں ساری زندگی ا ب كى خدمت مِن گذارلول كى يتيا - وه أن سے ليرط كى كيكن دوسرے بى لمحرات الول الكاجيه وه برف بني جاري موراس كاسسار اجم سُن موكيا . حيد لمحول لعدجب اس في مرأ كا يا تواس كي كود سے دوسرامر د علك جكا كا عا با نورانكول یں کھیرا مواایک آنسواس بات کی گواہی دے رہا کھاکہ مرنے والے سنے آخری سالس تك السوليسائي من ـ \* بِيا \_\_\_\_\_ ايك دلدوز برضخ فقهار مِن أكبرى اورزين نه اين سينه شق كرليا كويا مردُ كھ كوا ہے دا من يں فيھيا تا ہى اس كا فرض ہو ۔ وه کا لجے کے لان پرتنہا بیٹے گئی۔ تنہائی نے یا دول کے سب کوار کھول دیہے۔ وہ پرسکون مجع آسے یا دا ٹی جب وہ اپنے مال ہا ہے۔ کے مراه نین تال کئی تقی میران کے صین نظاروں ، دلفریب کہاروں اور باکل بادلوں کے نیچے رہ کراہے جنت کا گمال ہونے لگا تھا۔ کتنے حسین دن کقے وہ کجی۔ ميرده مولناك شام آئي جب اس ي مي نين تال ي او پخي او يخي ورول مے میل کرگہری کھائی میں جاہڑیں۔ ممتأ کا تحل الوٹ کیا۔ اس کے بیتا دکھ سے ند مال مو کیے۔ اس وقت وه صرف دس سال کی کھی سفور کی منزلیں اک نے کی طور پر ملے مہنی کی تحقی لیکن یہ بات اس کے تحت الشعور میں الیے ری لب گئی صے رگوں میں دوڑتا ہوایہ خون ۔ وہ زندگی کی اس کمی کوشتر سے محوس کرر ہی تقی سہلیوں کے گھرجب وہ جاتی تو صرت سے ان کی ما ؤ ول کو د**کھیتی ادر** اسے محسوس ہوتا کہ اس کے دل کا ایک سٹیٹ لوٹا ہے۔

وقت گذرتار ما ، بررسكاكر أو تار ما منزليس طاع موقى كنيس العنش المام كل موك - أن واله أت رهم ، قاطع بنت اور بكر تم مه و خزاو سف بہاروں کو تھے لگایا اوربہاروں نے فزاؤں کو اینایا ۔ پرسلسلهٔ کا مے درا زجلتا مى ريا مشانوشياب كى مرحدين عبوركرر مى تقى ـ اس كانتهرا موا حن كمي كلش رنگین سے کم نرکھا۔ ایا زانسس کی زندگی میں نوربن کرنگیوگیں۔ ایا زجواس کی منزل تقاء اس كارشترببت يهله اياز سے طفيا بيكا تقاء ايا ذاكس كے بيا كے د وست کالرا کا کھا۔ اس کے والد کا بھی وسع کار دبار کھا بٹ آوی اکٹر سٹایں ایا نے ساتھ گذریتی ۔ اس کی زندگی بہتی ندی کی طرح رواں تھی ہر میں جسے جات م رشام شام اُ وده اور مرستب سنب مالوه کتی. زندگی کار اصن ، ساری رعناسيال ده اياز كے سائق مل كمركو شرمي كتى كھرريكايك جيسے كھونچال أگيب له اس كيتياكا بزلس يرى طرح تطوي موكياء اوركى لاكه كا دلواليه لكل كيا. المحاشام آیاز کے والد نے شانی سے رشتہ لو را دیا ۔ اور صاف لقطول میں کمہدیاکہ دیا وولت کے بل برجیتی ہے جود ولت بنیں رکھتا اس کورنیا میں جیسے کا حق بنیں \_ خال صاحب! يهيد دولت جمع كيحية كيرنظى كى ست دى كى فكر كيحة . بي ايارُلوسكن مِن تُولنا جا سِرًا ہوں کھو کھی ارزوں میں بہنں۔" شالو کے بیاکو دل کا دورہ برا گیا۔ وہ اس صدمے کی تا ہے۔ معرایک بارت نو کے دل کا شیشہ لو طا ۔ زخوں برتیل می معطر کا کیا می کی اوت الما كا كا أو البي مندل نه مواكه يما كى كشى حيات أسع و ولتى نظرا كى اس دمت متالو نے برقی فود اعمادی سے اپنی شرم کو بالا سے فاق رکھ کر کہا۔ شجھایاز بر تعروسہ ہے ہیا۔ آپ کے فالحریں ایٹا واس کھیلالوں كى ـ " ا ور كيرت الو نے تيج يج اياز كا ما كة تقاما اوركها \* ايا زمين اپنے سالے

منہیں اپنے بیا کے لئے تم سے بھیک آنگتی ہول۔ اپنی محبت کا واسطر میں نہیں دوں گی ۔ بیار میں ڈو بے ہو سے ان کمحوں کو پہنیں دمرا کوں گی ۔ میں صرف اپنے پیپ كى زندگى كے يلے تمها راتعاون جا متى ہول ، دولت اور زندگى دولوں ايك تزاز و میں رکھ کر دیکھیوزندگی دولت سے کہیں زیاوہ کھاری ہے۔ ایاز سیرے اعتمادا ور کیرو سے کی لاج رکھ لو۔ بیا کی زندگی کو تمہا رے اقرار کی خرور سے ہے۔" سٹالو لنے اپنادو پیٹر کھیلادیا۔ · شانو میں تمہّا ری قدر کرتا ہوں ۔۔۔ ۔۔۔ اباجان کے غضے سے تم واقفي مرو - ال ي صدك أكر من مجور مرول - مجمع غلط نرمجمو ... شانو لرز کررہ گئی بالکل اس زر دیتے کی طرح جو مکنی سی ہوا <u>چلنے بر</u> کھی محبر طرح انے مبے خوف سے لرز تا ہے۔ کھراس نے کھیلا ہواد و پیطر سمیدے لیا جھے ساری آ رزویں ا وراميد ول كويكاكرليا مو -· تجھے تے سے اب تحجید ہیں کہنا ہے'' اور کھروہ والیس تلی اُئی' کھرایک الراس كودلكا طيشه لوطا حجوق مسى حيرب برلاكراس في اين بيا كوعسلط تنا یا کہ ایا زرامنی ہو دیکا ہے۔لیکن اُسی کھے کوئی آبدار موتی اس کی نیکوں مرج کا جے

لیرمی نظروں نے دیکھے لیا ۔ اور کھر دل کامرلین جان سے یا کھ دھو بیچھا م ہ ---- ، ایک تراتی ہوئی آ دازان کے وجودی گرائی سے تكلى ا ورفضا ون مِن كم موكرره كى . وه ما ضى كے فواب سے چونك أ حقى -كا لج خم موجكا تقاسب داليس جاره عقه و محبى أكط كورى موتى " معاف شیحه گا - - - - - - شاید - - - یه آپ کی کتاب ہے " جنیداس سے مخاطب تھا۔ منید جوم مدوقت ملکول بردل یا اس کے جانب د مکھتا ہی رہا کہ شاید کھی زگاہ کرم ہو جا کے -

" في إلى يشكريه . "

سنے بے جنید نے اواز دی ۔ وہ رک گئ اور جنید کو محسوس ہواجیے وقت کھے گیا ہو کا سُنات کی بیف رک گئی مو ،

ه پیام و اکا سنات ی بیمن رک می م و . \* مگر جا کر اس کتاب ایک اوراق انجی طرح دیکیمد ایسجه کاکیس کونه گئیمول؟ هند میر

وانالبر رائے بڑھ کیا۔ اور ت نوبوی ویرنک اس بات بر عور کرقی رمی مگرجا کرجب اس نے کتاب کے اور اق الف دیلے لوان کے درسیان گلاب کی کلی کلی علی میں کی م

یق پرسیامی سے محبت لکھا اورای صفح برینیخے درج تھا۔ " اگر اسسس کا جواب محبت "می کمے آوید کلی میول بن سکتی ہے ورت

اسے اس کتاب میں مرجعانے دیکھے " منتظر لکا وکرم -

جنيد

وه سوچ میں بڑگئی۔ دوسری مسیع جب وہ کا کھ گئی تو چنبید کا کچ کے صدر درواز کہ طارت

ملى كى گستا فى كى سزاچا مېتا چول.»

ومندسا صب آب مجف غلط محمد ربي وفال كيسيمر عما في

ہوئی متی کناروں بر مھی لیرزتی ہوئی برط صحی ہے کہ جرکہیں کوئی طوخان نہ آجا ہے ۔"

، کیچ کو چھنے توکنتی کو منزل تک پہنچے کے لیے طوقان میں ڈو وہنااور اُنھرنا

کھبنور میں کھینس جانا اور نسکانیا خروری ہے اسی میں تو زندگی کا نُطف ہے "

یه صرف احسانوی با تیرابی جنید صاحب علی میدان بین بی بایش ساکت موکرره چاتی بی . "

«لِقِين نه عُرِتُو أَبِ مِجْعِ أَزْ مَا كُتَى بِي . "

، نیکن اس کی فرورت می کیا ہے ، ، ،

«اس مليحكهُ أيكوكعبُهُ دل كاصنم بنايا سيدا ورسحبر مع كا اجاز ست ، جوخود سیاری زندگی سجده ریزی میں گذار حیکا ہے اس کے آ سکے سجدول کی اہمیت می کیا ۔ ۵ میں آ کے کہ بیں اپنی بات کرر ہا ہوں اس کھلے ہو سے وال بی انسار كيتهم مذرة اليه بن الني سے اليف وجودكولهولهان كركول كا-" ٠٠ ليكن مي مجبور مول . لله عصر النا ناست سيحة ١٠٠ سانويتروون سے آگے بکل گئی۔ جنبید اس کے قدموں کی جاپ سنتار ہا۔ خاموش نگا ہوں سے اس د مول کو دیکھتا رہا جواس کے قداموں کی حرکت سے آ ہستہ آ ہشہ اور ہی گئی۔ کھیڑ ٹاکٹار لگے مٹالی فی اے مکل کرلیا ۔ ونید مجی گریکولیش کر دیا ۔ ربزلٹ کے بعدوہ کھر · میں نے کہا نا جنید صاحب ایک دل حرف ایک ہی کے لیے و عار کر، سکتا ب محمد تنگ مذات محمد الله ٠٠ مين أي كوتتك من كرتاء مرف اس كي اجازت عامتا مول كرماري زندگی مرف آپ کی حمرت میں می جی گوں ۔" ميربات بالكل علط ب - " ده جنجلا كي " « جوتمنًا ، جوخوامیش ، موک کی طرح اجائک دل میں اکھ جائے وہ غیلط کی ہو توصین لکتی ہے اس ہے تو زندگی میں بہار ہے۔ " "اليميرك باركين لجوانين جانة - " شانون كها -· سب کچه جانتا ہوں. اس زفم کا نام کعبی نبتا سکتا ہوں حبس نے آ ہے۔

الاستاه لي الادا

«لكن -- - لكن أب كيع جانتين - " موتی کی تلاش اگر مہوتو عوط زن مسارے ممندر کی گہرائی ناب لیتا ہے۔ آپ سمجي آوايك كوم البرار بي يه حنيد في كها . «سب کچه جانے ہو کے آپ - - - ، ، وه رک گئی -\* مال آیسے بیار کرتا ہوں ۔ " جنید نے آخر کید دیا ۔ "اكراس كے جواب ميں ميرى جانب سے كھيدند مال ك - ؟" · نرمهی بے ای کے لیے تو یہی بہت ہے کہ حس دلیری کی وہ لیرجا کرتا ہے وہ اسے درش ویدے ۔ یں حرف آپ کونگا ہوں کا سرمر بنا کر جی لوں گا۔ - " آپ تجي عجيب إن - " ستانو تير آون كے ساگر ميں دُوب كُني ـ "كس اتنى لفنايت كافى ہے - عنبيد مود بابنه سلام كر كے ا كے برط هدكيا . د وسال اورگذر کئے ۔سٹ تو ایک برائیوٹ اسکول میں ٹیجر ہوگئی اور صنبد ایک لمینی میں طازم مرکبیا . وه مرر وز صبح سِنالمو کواسکول جاتا ہوا و ورسے دیکھولیتا۔ سرحه كاكر سلام كرثاا وركيرا بني سيكل كارُخ بكيتي كي جانب كرديثا . يرسلسله لونهي طيتا رم بٹ نواس کے سلام کا جواب دیتی اورگذر جاتی یا خر کار متوا تر سجدوں نے لاج ركه لى- باربارى فرب سے تولو باشكل بدل ديتا ہے اور كھرت لوتو عورت كتى -جنید کا بیار رنگ لایا . شانو کے دیران آنگن میں محبت کا جمن مسلاا وراس نے

منیہ سے ہار مان تی ۔ " میں تم سے منسلک ہوتا جا ہتی ہوں ساری تر تدگی کے یعے۔" شانو نے ہا کتے بڑھایا ۔

می سیح شالو! بنیدنے فرط مترت سے اس کا ماکھ کھام کیا ۔ اور کھیس دونوں رئٹتر از دواج می منسلک ہو گئے ۔ شانود لہن پڑا کو طبید کے گرا کی میزالی

کے دیئے جل اُ مقع ، پیار کے حکمنو ٹیکنے لگے تیمنا وُں کے قدم رنگ حنا سے سنوز اسطے ارزوں کی یا کل جینک اُ کھی ۔ امیدول کے کنگن کھنکنے لگے۔ محبت کے ما تھے ہر افشال مِلْفِ لَكِي مِهِ وَهِ مِنْكِ كِيرِلْ نُسْتِينِ رَبَّكُول فِي شَانُوا ور مِنْبِيدِ كُورِنْك ديا . مہلی بار سالو نے جاناکہ دل کیوں دھ طرکتا ہے آئکھوں میں روشنی کیے آتی ہے ملکوں المی طین نے قرار دستی ہے ، جو نٹو ل کی سکام سے جینے کا بیا م کب دیتی ہے ، عارض كے كُلُابُكِ صِكِية بِي، زلفون كى كَمْنا يُن كب كُمْرا تى بِي ـ اينا وجود تعظر كيے ہوتا ہے و ہ كہلى باراس بے بناہ فوشى سے استنا ہوئى تھى۔ ورنه رندگى نے عین ستباب میں اس تی را مهوں کو خار دار کر دیا تھا۔ اس تی میلتی آرزو ول بیر خاك ارا في تقى - صنيدى يا نهول كوده اينى زندگى كاساط تحققى رمى- رسالفين محق كرابكوني طوفان بني أي كا ميند لمحاور كذر مع وقت دب يا كل أكم مرامع كيا ميران كے كلش ركيت ميں ايك كلاب مهكا مشراد" اس کی کاریاں گھرکے آنگن میں گونختی رہی مشہزادت نوا ور جنیدی ز ندگی میں جراغ کی لوہن کر آیا ۔ حبس کی روشنی دو نول کو داہ دکھار می کفی عمر کی کوؤر درازمونی کلیال عظیم اور مجول ننبی شهزا دیا نخسال کام وکیا . حبنید کی ترقی موئی اورت نونے نوکری صوفرکر کرمتی سنمهال لی۔

ہوی اور سے کو تاب جانبید کو کسی خروری کام کے تحت نینی تال جانا برط ا نینی تال کے نام سے ت نو کے دل میں کوئی بلولی سبری یا دمیں حیکیاں لینے لگی ۔ بیرومی نو مقاحس نے اس کی کھیں لیا ۔ \* \* / ر

، ہنیں ۔ آپ نینی تال بہن جا میں کے مشانو ارز کر لولی.

"تم ياكل مرو اليه مقام برجان يسروكتي مروجهم - " عبنيا ن

سكراكركها -

مرم ہیں۔ ۔ ، ہیں ٹ نو! الیی و مجی یا بیش نہ کیا کرو۔ بیں تو جار مجھے روز میں والیس آجاؤں گا۔ میراجا نا بے عد فروری ہے ۔ اور کھیر صنبد سے چے جلا گیا۔ ٹ نوسہم کسر رہ گئی۔

جیسے بہتا ہم امتار کسی اور کے لوٹ جانے بردم ور دیا ہے۔
" می لولونا ۔۔۔۔ می شہزا داس کے بیروں سے لیٹا ہوا کھا۔ اس وقت بن لوٹے موس کیا کہ وہ مرف بیوی ہی نہیں بلکہ مال بھی ہے ، مال سے کتنا امرت بھرا ہے اس لفظ میں کتنا سکون ہے ان تین فرفول میں ، فلک کتنا امرت بھرا ہے اس لفظ میں کتنا سکون ہے ان تین فرفول میں ، فلک کی رفعت ، سمند، کی وضعت ، کوہ کی مبندی ، گھنے درضوں کی فیعا وُں ، چنے کی مفتد کی مواوُں کی فیکی ، ابر کاس یہ دھرتی کا سینہ ، ان سب کو ملکجا کر کے مفتد کرت نے اس نظم متی کی فیک فیس کو مال سے ہیں وہ اپنے نام کی گہرا کی قدرت نے اس نظم متی کی فیک فیس کو مال سے ہیں وہ اپنے نام کی گہرا کی میں ڈوب کئی ۔

. محي مشراد ني محياد

، شہزاد بے میرے نیج ، میرے لال ، دوسوتے میں جاگ ہوی۔ « محی میاکها نب می اولونا - " " بيتيا - شرب بيا جندا ماما كے باس كئے ميں بيد و و خلاكوں ميں كمورثى ٠٠ مي يين مجي جا دُن گاه مان رأ كه برينجي كر أين جا دُن عي ستهزا د نے نتھے نتھے ماکھ اس کے کیا کالوں پر کھردیمے۔ " بہنیں شہزاد ہیں \_ السائہیں کہتے یسطے -"اس کی سسکی کھو تیز موكى جيے چراغ بجھنے سے پہلے بوے زور سے مرکتا ہے۔ ٠٠ كهريباكوتم في كيون نبين روكا جمّى مستنبراد في المعفوم تيرطباطية م « شہزاد \_\_\_ اور لا کھ فسط کے یا وجود شا کو جل کھل ہوگئی۔ عيراً مستداً مندوقت كمي لواسع قدمول كي فرح برط صف لكا . سانون كبى شهرادكو يدمحوس موندنهي دياكر حبيدم ديكا بهاس في مير سافكرى كرلى . وه این آپ کومفرد ف رکفتا جا متی تنی کیول کرمفرد فیت می ده محد و مع جوزار غ مجی اپنی و جرسے مجولنے برمجبور کرتی ہے۔ جنبید کی عطاکی ہوئی تجنسش کو وہ اپنا فوانظر دے کرسنوارر ہی کتی ۔ اس کی دیرانیاں کتیں اور شرزاد کا استقبل کتا ۔ وقت کی بارش می و بوندوں سے دریا ، دریا سے معندر بنا می اوکا مجین جوانی میں بدلاا ورشانو کا شاب بر صابے می سمت روال ہوا۔ ایک طرف بہار دوری طرف فرأل ایک جا ب سویرا دومری جانب اندهیرا ایک سمت موجول کاستور دوسرى لمرف ساحل كاسكوت \_\_\_\_اب تنبزا دانجنير كفاء شالو كي محبت رنگ لائی، جنیدی روح کوچین لا \_\_\_کیرشانونے براے ار ا نول سے شيران كوسيرا يا ندىعا ا ورسميره بهروين كرا في يسميره ووابت مندباب يي مغرورلوكي تقي

سنبزادی آنکھوں یں چکنے ہوئے بیار کے جگوشانو نے دیکھے اوراس کی قومتی سنبزادی آنکھوں یں چکنے ہوئے بیار کے جگوشان نے کیے لیے کوا باصتفام کے آگے داس کے بیاریا ، گرسمیرہ شانو کی عظمت کی ستعرف نہ ہوسکی ۔ وہ یہ نہ جانس کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کرگذر تی ہے اس نے مرف ہی مجھاکہ وہ ایک درتا یا بہے جس کویا نے کے لیے شانو نے لوا ب احتفام سے بھیک ، مگی سے کاش وہ جان سکتی کہماں تو کہمی کھی اپنے بجور احتفام سے بھیک ، مگی سے دیتی ہے ۔ کمین شانو کو سمیرہ سے گلہ نہ ہتا و وہ ہم ہزاد سے دکھی فرور کھی جس نے اس کی سی کو نظر انداز کرتا سٹر وع کیا تھا ۔ اس کی آنکوں کے دیسے مدعم ہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلفی سفیدر لیٹم میں بر لیے لگی ۔ دات کے دیسے مدعم ہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلفی سفیدر لیٹم میں بر لیے لگی ۔ دات کے دیسے مدعم ہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلفی سفیدر لیٹم میں بر لیے لگی ۔ دات کے دیسے مدعم ہور ۔ ہے تھے ۔ اس کی سیاہ زلفی سفیدر لیٹم میں بر لیے لگی ۔ دات کو کھر کا مداوا کر سے ۔ سب اپنی اپنی فو شنیوں میں گئر کسی کو اتنا ہوشن نہ مخفا کہ اس کے سے دکھو کا مداوا کر سے ۔ سب اپنی اپنی فو شنیوں میں گئر کسی کو اتنا ہوشن نہ مخفا کہ اس کے سے دکھو کا مداوا کر سے ۔ سب اپنی اپنی فو شنیوں میں گئر کسی کو اتنا ہوشن نہ مخفا کہ اس

سے دعدہ مدور رہے۔ سب بن ہی کہ برس یں کے۔
" صنید \_ و کیمو تو کہارا بیٹاکتنا فوش ہے ہماری بہوکتنی فوش ہے
میں نے اپنا فرض لوراکیا ۔ تم مجھ سے نارا من تو نہیں ہونا! لیکن میں \_ میں
میں کیوں اداس ہوئی جار ہی ہوں ۔ " اور حواس کی آنکھوں سے ہوتی گرکر لوقتے
گئے۔ وہ اندھیروں میں ان ہو میوں کو سیلنے لگئی گروہ لوٹے جاتے اور اس کے اکھ
گئے موجاتے

وقت آگے ہی آگے بوط مقار ما میرا جانک ایک ملکی شام کوشہز ادایا۔ "می - میں اور سمیرہ امریکہ جارہ ہے ہیں ہماری سیشیں بک ہو جائی ہیں! جیسے بم کاو صاکد کمی ویزانے میں گونے۔ شہزاد نے کہا اس غیر متوقع حلے ی شائق کوامید نہ تقی

شہزاد فونِ مگر سے سینجاموا درفت جب طفید کی چاؤں دینے کے قابل مو جاتا ہے تورام رواس میں بناہ لیتے ہیں اور میں ۔۔۔ میں توقہ زبن موں میں بریم درمت کوالیے۔

> « می ۔ آپ کی فلسفیانہ بایش میری تحجہ سے بام رہیں ۔ " مین در سے معرفحہ وکی جارا کی سے بام رہیں ۔ "

" شَهْراد \_\_\_تم مجھے تحبور کر بطے جا دُ گے \_\_ " بشانو اُسڈ جلی عقر

، عی ۔ آ یکجھتی کیوں تہیں ۔ یہاں رکھا می کیا ہے اگر میں امریکہ جلا جاؤں ت اس میں سرکی کوریمی فرامشہ یہ کرم اپنی بیٹاری کی بہاں مالکہ ہ

کا تو قسمت بدل جائے گی میرد کی بھی بہی فوامش ہے کہ م اپنی شادی کی بہی سالگرہ و ہاں میں سالگرہ و ہاں میں سالگرہ و ہاں میں ساری زندگی محت کرکے اتنا نہ کھا سکول کا حبتنا و ہاں مجھے طرف

ایک سال میں ملے گا ور کھرو یا ل ۱۹۴۵ ہے ہونے کے لبدآ ب کو بلوا میں گے۔ " شہرادنے مجھو فی تسلیوں کا آشیا نہ بنانا جایا۔

مر . شهراد تم دولت کانے کے لیے اپنی مال کو کھی مجبور کر جا کو گئے شانو نے اپنے وجود کو مسنوانے کی کوسٹش کی ۔

٠ ين و با ن جاكرا بكو بلوالول كأئش شهزاد سجها حيرط الني كي فكرمي مخا

\* بیا ۔ تم الال سے بدر کال بن گئے اور جب تجھے اجالوں کی ضرورت

ہے تم گھٹاؤں یں میوب رہے ہو ۔ یں نے تم کواس لیے اتنا بڑا تو ہنیں کیا۔ عقا ناکہ ائم مجھے مجو رکم چلے جاؤ۔ یں تمہارے بغیرسانس کیے لے باؤں گی۔

معی آپ نے جی و می کیا جو چر ماں کرتی ہے کیا آپ مجھ سے اپنے اصانو<sup>ل</sup> می آپ نے جی و می کیا جو چر ماں کرتی ہے کیا آپ مجھ سے اپنے اصانو<sup>ل</sup>

کامعاد فد طلب کرر ہی ہیں ۔ کیا ہر ماں اپنے بچوں کے روشن ستعبل برا بنی ممت کی جر لگادیتی ہے ۔ "
کی جر لگادیتی ہے ۔ وہ آواس کا فرض می ہوتا ہے ۔ "

ری ہے۔ رہ وہ ک اسر سی او اس کے اور کے اور اس کا و کے۔ " تم مفیک کہتے ہوشہزاد! تم و ماں جا و کے اورات کا و کے نهاراستقبل سنور جائے کا جا دُبیا فرور جا دُ سیری عرقه سل کئے ہے نا! ای لیے سٹھیا جاتی ہوں ۔ کھلا سوچو تو محبث کا واسطہ دینے کا میرکون سا موقع کھا۔ شانو نے غرکوسہ لیا ۔

اوه می - آپکتی اهمی میں ۔ ۱۰ در شہزاد فوار وں سے نکلتے ہوئے اپنی فرح المجانتا ہوا بامر لکل گیا ۔

شراد کے جانے کا وقت آیا - جہاز برواز کے یلے میار کا معیرہ امر م شراد دونوں اُس سے رفصت ہو کر جہازی جانب برط مد کئے ۔ وہ لو کھلائی تنظروں سے اکیس دیکھتی رہی

the state of the

#### ورداوردرمال

## درد اوردرمان

سااست کاپر ہول ساق کے دبیر پر دول کو چاک۔
کرتی پولیس کے جوانوں کے قد مول کی آ ہم ف ف و د میشت کے ریکتے سالیہ
اند میرول کی سیاہ سیادرا ور سے ماحول کی برا مرار سرگوشیاں .
سارا علاقہ کر فیمو کی زدیں تھا۔ وہ بے جاری المحمول سے مجود
برط معا ہے سے لا چارا ہے کیف و نا توال ہے کو کمز وربیروں برستجھائے در وازے
کی زنجرکو کھا سے وہ د طبیز پر بیٹھی گئی۔ ہوا کے جبو نکول سے لرزتے ہوئے
سو کھے بیز ں کی طرح اس کا جبر ہول کھرے ہوا سے جبور ایک لوسیدہ جیت
کی طرح کھا۔ اس کے جبر لول کھرے جہرے پرانتظار کی جان لیواکسک تھی۔
کی طرح کھا۔ اس کے جبر لول کھرے جہرے پرانتظار کی جان لیواکسک تھی۔
مرستا ہے۔ اس کے قبر لول کھرے اور کی گئی۔
رستا ہے۔ اس کے قبول سے ایک آ ہ لکل گئی۔

پہر کھی ہیں میں سکتا کہ چراغ بطیا ہیں ۔۔۔ مگرکتوں کے کھو نکنے کی آ واز تو آنے لگی ہے کہی فالمونتی ہے ہر طرف ۔۔۔ کیکن سے انکن سیٹیاں تو نج رہی ہیں تاید بولس والے لوگوں

کو خبردار کرر ہے ہیں۔ او نہدیہ کم کخت کہاں طاکیا ۔ "

وه منحه می سخه میں بدیدائی بتری کسی نے درواز ہ ڈھکیلا ۔اس نے زنجنیر کھول دى اچاك د صرام سے كوئى بيزاس كے قريب كرى . " بيا \_\_\_\_ بوع قوبن أني - أج ت يدلجلي مفرطي كني - أك یلے آود کھے نہایا ۔ " اس نے کروں کی سرمرام ط محسوس کی ۔ " طِي لَوْ مِ كُنَّهُ الْمُحْدُدُ وعول مِي كُمَّا نَالا فِي مِول - برط وهيا أسبتر الحصر مطرى موتى -" كعلاكيا وقت بؤكاب \_\_\_ اس في سوال كيا بيواب بي · تونے بواب ہی ہیں دیا ۔ کیا بات ہے۔ اس جی کیوں ہے " وہ اند ھے ہے میں مرتن شول رہی مقی کھر کھی خاموستی رہی۔ " شاید بہت بھوک گئی ہے مجھے کے این آج مھرکی سے المجھے کر آیا ہے مھرکی سے المجھے کر آیا ہے مھرکی سے المجھے کر آیا ہے مہرک الم المجھے کر آیا ہے مدیکے میں الم المجھے کر آیا ہے ۔ د مکھے میں الم جار دن کی اس زندگی میں کیا لوٹ ناکیا تعبیکر نا ہے۔ غود کھی سکھ سے فی اوروں کو کھی ۔۔۔۔ ير يتحظ ہو سے کہا۔ ، میں جانتی ہوں \_\_\_ جب تک بترا غصر معندا ہیں ہو گاتو لولے گائیں۔" وہ سکرائی اندھیروں میں ایک نورسامیکا۔ " تو بيطاكرتي \_\_\_\_ " برا حيان تخت بر شولا اس کے مالحوں کولمس کا احساس ہوا۔ " مِن كَفَلا وُن كُي مِجْمِعِ اپنے إلى تعرب " برط معيانے شول كرر دفي ما كقيس لى مسالن شي كور سي والوكر ايك تشمّدا سي مرصايا

لَكُلاكِس كا \_\_\_\_ كفانے برعضہ لكالتاب كفانے كائيس توصحت بكره يا مع كى تعيراس اندمعي مال كو كيسسنها لي كاتو له كها لي سي كَهِي رُو فَي وه روم إلوالهُ أَكِي برط ها في ألى يه اس دوران برط هيا كها نا كهلاتي رمي اور بایش کرتی رمی وه کها تار او ورجي را ا كفانے كے بعداس نے اپنے اللے لسے اس كاستحصاف كيا-بالوں ير ما تھ پھرنے وہ بكيارگى چونك مى گئى ـ " ير .... ي ترب بال اشغ المجوكول كُلُّ \_ ب اسے کوئی جواب بنس لا برط حیانے اس کے بھرے کو شولا \_\_\_\_ تونے \_\_ .... تونے شیو کئی نہیں کیا ہے۔ ،، تھر کھی جواب نہ مل سرف صب اس کے گریبال ا درست نول کو شو لئے ایرا وہ لغوید کہال سے جویں نے نفرس نخذ كرياد وكوفيوكركما وه معربی مید ریا . گراس کی تیزیز سالسین اس سے چھی ندر سکین " اجها ما نے دے ۔ شاید کھوگیا ہوگا گھرا مہیں میری گود میں سرر موکرسو وا ساری بلائیں میں نے لول گی۔ تا میرے نیچے سیرے قريب آجا ب<sup>ه</sup> وه مّا مل نه کرسرکا . اس نے اپناسر برط مصیا کی گو د میں رکھ دیا ایک بل کے سلے اسے محسوس ہوا۔ مصلے وہ یا لئے یس مو ۔ ننید کی دلوی اس مرمرباں ية منبي رات كا وه كون سابير كقا بيت حيث دردازه ايك د معرائے کے ساکھ کھلا۔ اند میرے میں اس نے دیکھا ایک اید اس کی

طرف تیزی سے بر مدر یا کھا۔ آنے والے کے یا کھ میں لا کھی صاف نظر مرا کھی

وہ تھی لوری طرح جوکس ہوگیا ۔ کمریں شدمعاجا تو اس نے تھی لکال لیا اور حفظے کے ساتھ بر صیاکی گو د سے اکٹر بیٹا سے ٠٠٠ - ارے کیا ہوگیا بول ہے ۔۔ ؟ یہ کس کی آواز ہے۔ " برط صیا خودکوسنجھا لتی مونی سوالات کرر می کتی مجبل اس کے کہ کئی جاب لمتا د ولوں ایک دوسرے سے الجیگئے۔ برط معیاطنولتی ہوئی قریب بہنچ گئی۔ اس سفایتی د دلول بانهیں مجھیلا دیں۔ الما و الما و الما و الما و الما و الم ا در کھر بحر ایک کمر در می رہے کے کچھ سنائی نہ دیا لاکٹی زمین برگری اورجا قواً نگن میں ۔ بیک وقت دوا وا زوںنے ہا حول کاسینہ جاک کردیا بتھی رمتنی می شاید بجلی آ چکی کتی ۔ بر صیا کے ما تھے پرلا کھی کا خرب مقاا درستا نے برچا تو کا گھاؤ۔ د ولول مي جگه سے فول رس ر فاكفا . سفيد كيروں ا وراسط بالوں ي سرخ سرخ بهتا ہوا فون جيے برف بن گلاب گل گئے ہول. دوان می برد میا کے قریب ا کے جیسے دوان کی مکیت ہو۔ « صط جا وُبِيال سے يربيري ال ب - "يمل فركها -" تونکل جایہاں سے یہ میری ال ہے ۔۔ " دومر۔۔ أ جوا بأكبا -" بدل من الم معما كر معم العش و مد مد ... مال تو ال موتی ہے جا ہے دورام کی مویار حیم کی ۔۔۔ اس

کا دھرم ا ور مذہب تواس کی ممتا ہے دعا ا ورا مثیرواد اس کی لولی ۔ گمر مر د دریں مال نے د کھ جھیلا چوٹ اسے لگی۔ گھائیل وہ محوقی ، فیون اس کابہا مرہ ہے اس کے مو اے اس کے کیا ۔۔۔۔۔ لیمی سندر کے نام برتو مین سید کے نام یر، کمی بھاستا کے لیے تو سی اولی کے لیے رکھی دات یات کے لیے تو ہمی رنگ ولسل کے لیے \_\_\_\_ شاید مال کی قمت میں تخلیق کے کرب کے ساتھ ساتھ اولا د کا د کھ کھی عبیلنا لکھا ہے ۔" اتنا کہتے کتے برط معیانڈ معال می ہوگئی ۔ اس کے زغموں سے اب معیی قون بہرر ماعقا۔ " چلوم مال کوسیتال نے بطع میں -" ين ا سے اينا فون دے دول كا ۔ میں اس کے لیے اپنی جان دے دول گا۔ و ولول ہی بیک وقت ایٹار کے بیلے تیار ہو گئے۔ زخم کو مرم درد کو درمای ل گیا ۔ " بنیں میرے بچو! یہ زخم تعرفا نیں گے یہ گھا وُمٹ ما نیں کے لس - عصم محمة م دونول كاسها را جائے - ميرے ياز و كتام لو يه آب بي آپ الحفيجا ذل گا- ميرے قدم ليجي لوط كھوائيں كے بيس \_\_\_ یں گرنہیں یا وٰں گی ۔ کوئی کچھ و صکانہ د رے سکے گا۔ لیس تہاراسا تھ جاسے تھے ۔ تم دولوں کے بل بری میں زندہ رہ کتی ہوں \_\_\_» ممتا کے اس خ بے نے نفرت کو محبت سے بدل دیا ۔ دونوں نے اپنی مال کو کا تد مصیرا کھا نیا میل بررکا مندوستان کا نقشه نیکھی نیزم قاری سے محرر مرار اختا مفدر نے بیزی سے انکھیں جھیکا میں ۔۔۔ اور مجرا سے یادا یا دہ تواس نقتے میں رنگ مجرر کا تھا نہ جانے کیے اسے نمیند سالئی ۔ اور اس نے فوالوں کی دبیا میں اپنی مادروطن کو تلاش کر لیا۔

اس کا ما مجھ رنگوں سے کھیلنے لگا اس کے جبرے برا جرتے سورے کے



كرنس مكيركيس -

### بيا ندهيسر زكلا

## چانادپهرتکلا----

آ و بیاند دیمیس - اس ی بنول نه اس کا باط کوری این اس کا باط کوری آیا در کیمیس - اس کا بازی میست بر" وه اوائے فیرازی میسید میرون بری بیون کئی -

" تجه ملنا بي بولا من المنوس " سب في مم بول ريا - وه لاجار

جودی برانوں پر سرمین کا دربیط کوسر پر طال لیا اور میم مین گی برب کی لگاہیں فک بر جاندی تلاش میں صین وہ جاند کی روتمائی سے بے نیاز جو سے کی میر سرید ونوں لہنیاں لگائے برندول کے قاملے کو دیکھور ہی کتی جوا بیضا میں ا

ا چانک اس کی فرف روان سے۔ ا چانک اس کی انگاہ سے والی بالکو فی ایر برش کی ۔ وہ گھراکر لمیہ نے گئی ۔ دوئی ق نگاہیں اس کا تعمر پورجائزہ ۔ نا، رہی تھی۔ جسے فلک کے بجائے زین ایر جا زندگی تلاش ہو۔

شیعی شوراً کا نوانگای سے دہ دیکوالگا کی سیدری ، ہال سے ہاں۔ اس بنار کے اویر سے مجر چند کھے بسے ساکت ہوگاہ ، جا ندمبارک کی بازگشت منائی دینے گی سب کھے لی رہے تق السيجي كى نے كينے كر كے لگاكيا - نہ جا ہتے ہورے تعبی اس كی زگاہ تحبر دہ سنجي ومي مسكراتاجيره اورو مي عميق لگاهي ۔ وه سبط پيا كرسير هيول كي طرف عيا كي گو يا نظرول كاتعا تمداسے برحواس كئے و سے رہاتھا۔ سیند او کرر سے سے گھریس فرسولک کی تھا گونجی سرخ گھو گھول ای تقدیریر نازاں ہوا۔ اور بھولوں می شادا بی برق حکی ۔ مباری سلامت کے شوریں وہ بابل کے گھرسے بیا کے گھر تک ہنچی۔ دہ صین وتا بناک رات جب کسی نے اس کا گھونکھوٹ اعظایا اور کہا أن المركال بن كيا - ميرسي دل من جا مدنى الرا في خدارا - اين نظر مون كاب وتاب سے میری تمتا وُل کو حَلِمگا د و \_\_\_ ۱۰۰ س التجانے اسے انكوں كھولنے يرجبودكيا ۔ وه جران رم می سکراتا چره وردمی تظیی \_ اس کے سار سے جم یں سنسنی سے دور کئی ۔ خلک کا جا ندسکرار ہا تھا۔ جانے کیوں ۔ جانداس کی زندگی میں برقی اسمیت کا جانان كيا . براه كيهلي تاريخ كوچاندو كيسف كيلعداس كي صورت د كيسا كياساك كمروالول كا فريضه بن كيا تحقار " بهوكو ديكيوليا \_\_\_ اب فيركر ركاي مهينه ال\_ ساس تحوالم كى كالمورت دىكى كى الالالى اب تومير ملكركاميا بى طے كى تھے " نند و میرا جا ندتوم رشب میرے دل کے الگن یں جا ندنی بجیمراہے فلك كاس جا تدسير أكيا ناطر "أس كاساجي دونول بالحقول بي اس كا

. خوستیال می نوشیال مکیفری برخی تحقیق . دن عیدا وررات برات تحق-گویاای كالكرجنت بن كيا. مندسال گزرے ۔ رمفان کی ۲۹ رتاریخ آئی۔ گرکی میست مر سرون كاسيلاب فروه أيا يحيى كى نكاين فلك برمركوز بحكيل " فاندنلواكي كالتوراط - لقروى قبقة فقاؤن مي طبرتك بحالم كَ مِندى تيارِ مو في لكى - دويطول كل كو في لكن لك - كلانيول ك يلي يحرريال كفنكف لكس -٠١٠ سے ۔ کھابی ۔ آپ نے جاندئیں دیکھا یا نند نے سوال كياب اس ف تكاليس اوبراكاني . " أن مير المة " وه أ كسيد الرفيت بركاني -« وه د کیمه میری الکلی کی سید ورس اری ساخور طورت ماند .... » اسفة فلك يرد كيه الله وإل شايدسب كوجا ندنظراً كيا مكر اس فديكها يرتواس كافرقى مو في يورى مع جوا مان كا يهت برقائك دى كى -د فعناً اس نے اپنی سوفی کلائیوں برنظر دوڑائی اور جاند کو دیکھی ا داس چرے برسوگوار مسکرا مرت انجرآئی ۔ انکھول کے کنار سے بروو موتی ملے ہوائے جبوئے ہے دل می سردا ہ کون شال ہوگئ -د ورکہس ریڈ لوریگیت نج مر ہا تھا۔۔۔۔ " چاند در و نکلا \_\_ گرتم بزاک "

KIKK!

#### دسرت تنسن

" جیلتے ہو سے ویڈول کا دیر آدیر وارز رفض کرتا ہے گر بجی ہوئی شف کا اوا ف کرتا بہت شن کا صین انداز ہے۔ ہنے والے کے ساتھ آوز مانہ منستا ہے لیکن رو نے والے کے النوبونی نے کے لیے کوئی ابنا واس آ گئے بہیں برہ طاتا۔ زیزگی تو و ہی ہے جود وسرول کے کام آ سے ، شفح الفاظ کے ہوتی لٹا رہی کئی اور خمیم احمد آلنووں کی لوندیں برسار ہے ہے۔

## كَ سُنْتِ خُتُ

"مشمویا بی .... بخوبا بی .... دیکھے تور مای برات ائی ہے۔ چلنے نا۔ ایم مجی دلیس کے ۔ انگارکرے میں داخل ہوتے ہو سے کہر رمی تی۔ وہ جنگل کی طرف کھلتے دالی کھڑکی کی طرف منھ کیے کھڑی کھی۔ مُرخ دوسیطر شانوں برلبرار ہا تھا۔ ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی لابنی سی چوٹی لیشت کے صن کو دوبالاكررمى تقى فكارك أوازيراس في مركر دمكيها - الصحوس مواصف قوس وقرح کے سارے ربگ کیجا ہوگئے ہوں۔ "ارے طبولی ۔۔۔۔۔ لگاراہے تھیلے لگی۔

ما تى مول بايا - . . . . . در استعلى قدو" اس في الحجى لك درست كرتے ہوئے كہا - د. = بـ !

" كي شاوك سنوركر عيونا علري إ ١٠ زكار في ناداني سے كيا - وه

تخلت میں تھی۔ مرکے بتا وگی \_\_\_ ؟ "جله دُور اتے دمراتے مصفح می گئی۔

· كيام وا \_\_\_\_ بي كياسوي رئي مون نكار نه الصبخمور ا

» اوں کے جانبی جو جیس ، " وہ بیر اس جیل ڈانے یا مرکز کا گئی۔

وونوں میافک کی طرف نکلے کہا ونڈی دایوار کے سہارے کھڑے موکررا کی بات د مکھنے لکس برقی قمقے طبی رہے سے ۔ بین ٹر بجرم اتھا۔ ولہا مجولوں سے سجی کا دی سے اترا۔ اس معے میرے میرسمبرے کی اولا یا ل تحقیل . لیکا را حیل اعمیل ئرييرتماننه دنكيدري كقى اورشمع لتولس شمع خاموش بني كحفرى مقى - اس كى نظور ين آج سے تن سال بيك كا دور كھو مطلكا - اسے ياد آياكرو ، كبى دلين بى كتى -اس کے ماکھوں میں ہی مہندی کے گل لو نے سجا سے کئے بھتے۔ گہنوں نے اسے سنوارا ، سرخ کیروں نے اسے شعلوں کی طرح دم کا دیالس کمی نے ماکھ لگایا اور جل گيا .! اس ي سيايان است چيم رمي کتين وه سکراتي رسي حيلي جرويان تھو مے رہی ہوں - د نعتا ایک زلزلہ آگیا ۔ دلہا سندسے اُلط گیا ۔ سہرے کے مجول ترا پکررہ کئے مرخ کیڑے تلا کے داور دست حا مرجعالیا ریاض نے بین دکاح کے وقت اس لیے انکا رکر دیاکراہے اسکوٹر بہیں دی گئی الب کہوہ کار كاكرزومندرتها وتتع كے بابا نے منت ساحت كى ؛ ابنادا من پھيلاياليكن أندسط کا مکول نے اس میرے کو خرید نے سے الکا دکر دیا۔ شع دلین تو بی مگرسہاکن نەبن سكى ـ بىنىڭ والول نەببىت مى بىر دردگىيت تىچىر ا ـ بالل كى دعالين لتى حا مجا تحبكو سنسار طے میکے کی کبھی نہ یا دائے سرال بن اتناپیار مے وہ لینے خواب سے چونک کئی۔ اس کی تطرایتے المحقوں کی طرف اکٹی بین کی گل بی رنگت مناکو بھی شر ہار می تھی۔ خوب عمورت متحصیلیوں پراُ کھرااُ کھرا ساگوشت ، لا بنی لا بنی محزوطی انگلیاں ، کیاان پرکھبی رنگ منا ترصیطگا۔ 9 اس كود ما غ في مركوشي كي - اس في ابني سخصال كس ليس -

و جونگار اندر چیس "اس نے زگار کے شانے پر مائقد کھ کر کہا برات ع كي تقى . وه دولون ندر داخل م وئي .

« مِن لِوقِيقِي مِول ، كِهال كُنين كُقِين كم دولون \_\_\_\_ ؟ " اپني تجي كى محمر حداراً وازسے دبل کئی ۔

- - - - - ب ن - . .. می ر مای برات آئی کتی نا! اسی لیے دیکھنے گئی کھی" زیکارنے مال کو

سمحجایا . \* برات ر مای حتی اور شوق تم دونول کوجرایا د تکھنے کا ! سترم آو کرو -! ایک تو مهاری جان برعذاب بن کر بیٹی بہوا وردوسرے لوں سرط ک برتہ متسر بنے کیوں على جاتى مو ٤ " بيچى كى أواز تيز مهوتى جار مى كتى -

"يچي! \_\_\_\_" وه بلكاسا باكة ان كى آ واز كورو كين كے يكے التاكرره كى -

\* بيپروكمبنىت! مارل توجياد ومركردياس كى كياس جات موس

مرم اتی ہے۔ ناجا نے کس جم علی کومیرے یا نباد بھوا کئے مرنے دالے۔ اگر انکھ مشکل فی كاشوق ب قومير ع مُرك درواز إا ين يلي بنديجبو " بي كاغفت تحميامي من كا با

٠٠ مى المتوبا في كوتو مين مى كركن كتى - أب ال بركيول بكرمرمي مي - "

زگار نے ماخلت کی ۔

٠ چل مت؛ يهال سے بوعي أى متوباجى كى طرف دار بن كر . يا در كھولكار اكرتم في دوسرون كاطرح اينا قدم أركي برهان اشروع كيا - تو جه سے براكوني سروكا-نہ جانے کیا دیکھا تھا کسی نے جو مہندی لگ کر مھوٹ کئی ۔۔ " چی تو اتنا کیہ کر اندولی کیس اور سی ساکت و جا مد کھوی ہوگئ ۔ اک اک لفظ تازیانہ بن کراس کے دل برمرستا ریا ، انسواس کے کالوں کا صدقرا تاریے رہے۔ اس کی سسکیاں فقادین تیسن

برگشیں - دفعتاً اس کے سریر کمی نے ماکھ رکھا۔ اس نے مرفکر دیکھا ۔ اس ک ہار جہاس کے سامنے کھا۔

"نىرومىرى نِجْ ! " جِيا كەستىھ سے مدھى مۇروں مِن لْكُلا -" جِيا!" ئىسسىشىم كامباراغ اس ايك ئقط برلا داين كرمبى لكلا – دە

بہت پر ہی ۔ میں ابو چیتی ہوں یہ کشو سے کس کے لیے بہا سے جار ہے ہیں۔ کہیں کوئی اور کام نہیں ؟ ہزار یار کہا اپنی چاریا جی بندمالو کرتم نے تو گورکی ہر بات کا کھیکہ لے رکھا سبھہ۔ ابھر وقت مداخلت ہو نہد! " اس کی چی نے اپنے سٹوم ریر بگرٹر تے ہو اسے

مع بيكم إخداس ورو إكيون تيم كادل دكهاتي مو- بدشكل تام وه اتناكب

بس اس المهاري تقرير كي محصفر ورت تهين - " ده ما محقه ملاتي موني يه

كه كرطي كين عمع افي كركي طرف برا هاكي .

صبح کے نو بجر ہے تھے وہ آفس جانے کی تیاری کررہی تھی ۔ کیرط ہے برل كرجب اس فے في سے جانے كى اجازت مائكى أو وہ فوراً كهد أكلى \_

بہ جہائی تاریخ ہے ۔ خیال رہے کوئی مفت کی رو میاں ہیں دیتا اس زمانے یں کائی کھانے کے لیے ہوتی ہے سنور نے کے لیے نہیں! " وہ کھرایک بارتلملاكی -اس فے بالول سے گاب كا وه ميول نكال كر مصنك ديا - جو نگار زمردى لكاكر كى كتى - وه كيت سے بامر تكل كى -

الماس باباز مده موتے سے یعتی ملے اس کے دل نے كها ـ وه سويض لكى \_\_\_ اس كى زندگى نے فبتى بتبارين ويكيس سب

سی سب خزاں بدا ماں تھی۔ بیدا ہوتے ہی ماں نے آنکیس بندکیں ؛ دلہن بنتے ہی با نے منع کی مرلیا۔ بین مامتاکی شنگی سے دوجار توشیا بشفقت سے محروم! و اسيف نام ك كرائي من و وب كئي ما ورسكنالس يي دوكام یں اس کی زندگی کے اکس انطاب او کا تھا دہ لس یں سوار موکئی ۔ ماضی کی دسیا کھرا مک بار اس کے ماہنے آگئی ۔ اسے یا دا یا بابکے مرنے کے بعد ججا نے کتنی ایٹا ے اسے اسے الیے گر لایا اور مہلی بار گھریں قدم رکھتے ہی اسے فجی کی کرفت آواز سادی ويركم به كوفى تيم فانهبي جومران جان والحاويناه وسه "اس كادل محراً با اسے وہ دلکھی یا دیمقا جب ایک صبح اس کا بچیا آنگن یں لیے ہوش بڑا کھا۔ فراکسطوں کی رامے یہ ہوئی کراس کے بیر فاوج ہو کے ہیں۔ چاکی بیاری کے بعداس نے نوكرى سبنمالى ـ گوركاساراباراب امى كے سرعقا . وه ایک طفیدی سالس كفركرسو يق لَكُى . كيا اس كى زندگى لوں مى گذر جائے گى ۔ ؟ . د نعتًا اس كے خالات كى دُورلوث کئی · اس کی با زودانی سیط بر بی<u>قه م</u>وسے نوجوان نے اس کاگرام واپرس اسس

«اود شكرير!» ده بوتك ألحقي -

" كو في بات بني ! النده التياط كيجية و يا كية فواب نطرناك م و تيمي .

نوچوان نے کہا <sub>سر</sub>

م بیدار کرنے کا مکرر شکریر " وہ تجید کی سے کہ کردوسری طرف دسکھنے

لكى اس كا وايان كا تقاس كے كالون بركفاء

٠٠٠ پ كہاں جائيں گي مس شع " ؟ نوجوان في سوال كيا -

ي توميرانام كيه معلوم بموا - ؟ " ده حيرانكي سالوچيد

لگی ۔

" بم توصورت دىكىدكركىد دىية بى - دىكيف ئالىم كوبېت فوبصورت موتى ب، للين طبق رستى سبع - ذراسا ما محد لكاياا وركس آگ لگ لگى . بيس نے بمدر دى ترائى اور آپ نے بے مروتی سے چہرہ کھیرلیا۔ آپ کی اس انکو کھی نے مجھے جو رک کی تر غیب دی۔ " نوجوان نے اس کی دایش ہا کھ کی انگلی کی لھرف است رہ کرتے

يرشمع لكحطا كقار

"آب بہت دلچسپ ہیں ا" اس فے مسکواکر کہا ۔
" معاف کیمئے میں لویدا بخ ہوں ۔ انڈین ایر فورس میں کمٹین ہوں ۔
انڈیک چیٹے پر ہوں ۔ دل کے بہلانے کے پیلے گومتار میا ہوں کمجی لس میں کمجی

رس می مجی بلین میں - نوید نے تعارف کروایا ۔

" بہت خوتی ہوئی آ ہے ہے ل کر! میں قریبی اُ فس میں الیونائیسٹ سنمہ بر

رون - سے ہا ۔

الیکن آپ ٹائبسط کم اور معصوم قاتل زیادہ نظر آتی ہیں۔ معاف کی جون درا اصاف گوا دی ہوں۔ آپ نے کبی آئیننہ دیکھا سے جو تو یہ اس کی انکهول ین د تکھتے ہوئے لولا۔

" برو ے شریر بن آپ ! تین سال بعدوه بہلی بار کھلکھلا کر منس بروی ۔ لبن ایک تحصیکے سے رکی ۔ اس کا آفس آجیکا تھا وہ انٹر بڑی ۔

یر تو تھی نویدا ور شمع کی بہلی ملاقار شنگی اس کے بعد پیرسلسلہ درا زمروا

گيا . شمع كونويدكى يا لول مِن يصفي كى راه نظراً تى كتى . جا جى كى كجشكا ركے بعمر نوید کے برفوس جلے مرجم کاکام انجام دیتے۔ بطبے آگ مجمانے کے لیے

يا في ميراً كيامو - وه نويدكي بار مي محنون موجي رمتى -نويدامير! كالكوتا بيا توا ورودين يا كي شيكس على - كتابوا تفا در الله سد ده جانى مى كم نوید کی محبت کا رنگ اگر چراس کے دل پر میرادہ دیکا ہے ۔ لیکن اس کے سباک کی دہندی اس کے ماکھوں سرکہی قرف صربتی سکے گئی ۔ لؤید کے الفاظ اسے باربار بادا تيد ايك دن اس في شمع كالداز ما تقوا ينه ما مقول بي الحكركها تعا «ریاض نے جس مناکو تمہارے روند سے موسے ارمانوں کے حون ہے رنگین بنایا ہے میں اس حنا کو اپنی محبت کے رنگ میں شامل کر کے تمہاری ستصليوں برگل لو في سجاؤل كا . صن مي مرتى برانديد لكھا موكا . تتمهاري أنكھول كے جلتے ہوئے دیئے ابتمناؤں كى مزار تين كے جابل مگے . تمہارے لبوں سے سکوت میں اضطراب نے میں اس کو تعمول میں بدل دول گا۔ میں تمہاری لفول ين يناه جا متا جول - بالون كايه سايه مير سے يلے وقف كردو. أكسو وَل كامير ساع مجے دے دو۔ تہاری زندگی کاساراغمان سرخ کا لوں کاصد قبراتار تے ہو سے میرے والے کردو۔ یں اس شراب کو بی لول کا۔ تہارے عم کو اینالول کا اس كے ليد كتم مورج كى بيلى كرن بن جا دُكى . حين كى بيلى بيها ربن جا في كى يحيول کی فوشبو بن کرفضا کو معطر کردوگی ۔ میری زندگی می طویل را میوں میں تمہیں ہم مفسر بناناچا متا مول ـ ایک یار مرف ایک بار محد اینالو" \_\_\_\_ ا وراس فیدیناه عامت سے اس کے ماکت اپنی آنکھوں بررکھ کیے۔ میرنوید کی جوشیال ختم مو گئیں وہ رفصت ہوگیا ۔ اس کے دا من میں براید اسيد ك ديم حلاكر . وه النوول كي لوندس شيكا شيكاكر الني حلا في ربي . دن كذرتم رہے اور کم مرکز رہے۔ ایک طوفانی شام کو اس کے جاجانے ہمیشہ کیا انگھی بندكر فے سے پہلے ایک باراس كى آنكھوں میں گھوركرد مكھا اوركها بلى ! میں فے۔۔۔

اِسْ گُریس ۔۔۔ . کھےلاکر ۔۔۔ . کیجی سکھ بنے مند کھا ۔۔۔ . . کھائی صاحب کی ... ... آخری آرزو ... . میری مجی آرزو ---- بن گئی ---یں مجھے دلین ندینا سرکا ۔۔۔۔ مگرمیری کچی تیرے ماکھوں میں مہندی ضرور لکے گی ۔ ۔۔۔ میری ایک فواش فرور لوری کرتا ۔ ۔ ۔۔ ۔ نگار کو وواع کرنے کے نبد ۔ . . . . ۔ اینے الحول کو سنوار نا۔ ۔ . . ۔ ۔ یہ فرض بیرے ہی ذمہ کوپ ر ما مهول!" ممله ضم موتة مى ان كى گردن ايك طرف ده تعلك كمى - في اور لكارك دل فراش فیخول نے ماحول کولرزا دیا اوروہ مسمد مرنے وائے سے بہت میلے ہی مریکی کتی۔ جو فود ہی زندہ لائن ہو وہ کسی کی موت بیر کیا اکسوبہا سے ۔ ایس نے ترائی ہوئی نگار کوسینہ سے جیٹا لیا۔ بصے جیاسے کیا ہوا وعدہ بنھا نے کا عہم ۔ دنگزرتے دیر تہیں گئی کی کی اموت سے زندگی کے کاروبار محم تہیں جا کچھ بی کیوں نہ ہوز ندگی کا اڑی شیر طرحی میٹر ھی بیڑیوں برا کے مرد ر بروحتی ہے۔ تتمع گھرکے افرا دکواپنی لوسے راستہ دکھارمی کتی۔ جیاکا مجبورا ہوا مرکان انہیں کے علاج كے ليے ليے كي قرض ميں بندھ وكا كا الكر البرنے يا مرف سمع كى آ مدنى كا سمارا كافى كا ما يوكا كالمبيعت في كلي عبيب مور ليا - سايديه قدرت كى كر شمدسارى تحتی کر بگڑے ہے ہو کے دنوں نے انمین انبیان بنا دیا۔ حالات کی سم ظریفی مشویر كى موت نوجوان لرط كى كى شا دى كالمسلم، تنگى معاش نے اليس فوب فوب جركے لكائه اوربيدد في اك بلم مدر د في بن كي - تمع كود يكه بغيراب وه ره ندسكي محتى - تتم ان كى غير معمولى تيدينى برجيران حرور كتى - سائحة مي خوش بهي كتى ك**ديرون** لعد ما ن کی جگدیر ہور می تھی۔ اتنی تنگی کے باوجود شع نے زگار کی تعلیم مرابر جاری و کی - زگاری عمر چرط مصفه سورج کی گفتی - و تکیفته و تکیفته مثنیا ب کی متر لول می آکیی

تھی۔ نوید سے من بھی چیوڑ دیا تھا۔ کی کی کی اروہ اس سے مل لیتی۔ ہریار اس نے لوید محويه كبركر الاكر بجديانا بي توانتظار كتمعين جلاك ركعنا - تم ملدباري سي كام لوك تو مجه صواير ساكا و اوران يرسم كاس جاير إر الناليا وه في سا تفاكم متع کی ای طور میرا مدا دکر سے ۔ لیکن مع فود دارلو کی تقی ۔ اس کی غیرت بیگوارا ندکوی تقی کہ اس کا مجوب اس کی غربی برسترس کھاکر اسے قابل رحم سمجھے۔ توکری کے مماکھ سائقه وه میوشن کیی کرتی کتی- جهال تک ممکن مو وه اینے جیا می آفری فوامش جدے میں بوری کر دیتا جا سی تھی۔ اسے ڈر کھا کہ لویدی محبت میں کھوکروں اسنے فرض سے غافل موجائے گی۔ اس لیے اس نے دل برستھ رکھ لیا ۔ اور توید سے الم الم كرديا . الحين دانول عمع كى كوششول سے لكار كے يلے ايك الحيا رست الله الله اس کی چی نے کہا۔

، تمع ى موجودى من تكار دلين نه يفى -

٠٠ يجي جو كام بن رها ہے بن جانے دو بكار و دہيں . ستمع كے ليے نكار كار نه رو کے آپ کومیری قسم . میں نے جیا ہے وعدہ کیا ہے ۔ اگر اسے لورانہ کرسکی تو مع يسن اسى في بي

تمیم احد کے لڑکے نسیم احد کے لیے نگار کا رستہ کا یا تھا۔ لیکن لوکی لیند كرنے كے با و فودان لوگوں نے چندسر الطبیش كيں ۔ جوان سے بورى تہ مو سكى كيس اس دن دفتر سے لوٹ كے لعدشم في سے لوجهاكد لروك والوں

ن میٹی یہ اوک لمبی چوڑی شرطیں بیش کررہے ہیں۔ مجلاالیے المنگف والون كوم كيا دين كے . فيور والين . فترت ميں رسے كا توكو في مذكوني لى بى

والعركان اس كى يجياتے جواب ديا -٠ بيس في إ \_\_\_\_ يس فود ان سال كريات كرول كى - الأكايست ا جہا ہے۔ لگار فوش رہے گی۔ آپ فکر نر کیجے میں سب طا کر لوں گی۔ شمع نے كها نا حيور ديا اور ما كقد حوكركيرت برلغ يلي كني . كرس نكل كروه سيد سے تميم احمر کے گریہی ۔ وہ برآ مدے ہی ہں بیٹھ کتے۔ " تسليم!" تمع في مره في كاكركها . " جیتی رہوا کیاتم افترالز مال کی جیبی مو۔ ؟ " الحول نے یصفے کی اول سے اسے و مکھتے ہو کے کہا۔ الله الله الله "أدا دُسِيعُو - كهو كيم أنا موا \_\_\_\_المؤل في اخبار ميزير ركعة يون له تھا۔ "بات ہے کہ آپ کے صاحزاد سے نیم احد کی نسیت میری بہن کے یقے ﴿ الْوَى كُولِينْدُكِيا فِا هِ إِلَيْنَ شَادِي مِنْ الطَّي فَرْسَتِ بِهِ الْكِنْ شَادِي مِنْ الطَّي فَرِسَتِ بِهِ الْمُؤْلِ مبَّنا فَي كُلُّ مِن من من عَلَيْهِ ركة مجلكة بالله دي. و إلى ـــ " المخول في اليكلمي ي واز زكال كركها. "أب تو جانعة بن كرجي ك انتقال كے لعد بمارے معاشی جالات يہلے كى طرح بنيں رہے - تكاركو بم اپنى ميثيت كي مطابق فرور ديں گے ليكن جارى مقدور سے زیادہ مانگ ہارے لیےناقا بل مکمیل ہوگی ۔" عمع نے کہا ٠٠ د د لو ميچے ہے ليکن لين دين توشا دى ميں جابتا ہى ہے۔ اور مجيسر يرك الي كت نياي ل و ك ك مرف دو مي بي وجن من الي لو دمو

كربرابر مع ين كية كية ودكول بديده بو كية - ميون من منع في موال كيا - منع في موال كيا -

میرابروالروالروالروالروالروا المرائی ہے۔ شہر کے تام ڈاکٹروں نے اامیری الم مری ہے۔ اس بیاری سے وہ ذبی طور بر بہت زیادہ نفلوج ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے لعداس کی دیا بی حالت بدل جائے۔ اوروہ آبرلیش کے قابل ہو جائے ۔ لیکن اسے لوکی کون دی گا۔ کتی منتوں کے لیمن خوالے اسے دیا ۔ لیکن قیمت کی کرم فرمائی کہ الیے جہلک مرض کا شکار ہوگیا اس کی مال برجامتی حیار کہتے رہے ۔ وہ سرحیات میں کہتے رہے ۔ وہ سرحیات میں منتی دی ۔ وہ سرحیات اس کی مان کا اس کی اس میں منتی دی ۔ وہ سرحیات اس کی ایران کا ل الے مراکھایا ،

"اگراکیس شریک حیات ل جاسے توکیا دد اچھے ہوجا لیں گے۔؟ "

شمع في الكيا.

﴿ وَالرَّوْ وَلَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّ كَ وَكُوكُو المَاوَاعُ وَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کیا آپ مجھے بہو نباسکیں گے ی<sup>و "خمع</sup> نے نظریں جھے اکرکہا۔ کیاشیم احد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیاشیم احد ۔ کیا گارگاری گارگاری گار ہے اور کھے فرشی اس بیار سے اور کھے فرشی

مم اس بیار سے ساوی روی کے مطے طے جذبات بر تالویائے ہو کے لجے ہے۔

ن في \_ " شع نے بلكات الركوم كر كے كما۔

للكن ورورو ليكن وروا كيام سوق مجد كريه فيصله كرري

ہو ۔ " اکفوں نے سوال کیا ۔ " جی ہاں ۔ اگر میری وجہ سے وہ کھیک ہوجائیں تو یہ میری قوش تصلیمی محوگی ۔ تمع نے کہا ۔ موکی - حمع نے کہا " بیٹی تم جانتی ہودہ کینسر کامرلین ہے ۔ ایرلین اس کی جان کھی دے کت سے - تم کیوں اپنے آپ کو تباہی کی طرف نے جارہی ہو۔ ؟ ان کی آنکھوں آنسو متابی \_\_\_ اگرآباد کرناتبابی ہے ؟ اگرمیری قسمت سیب سہاگن رہنا ہوتو وہ فروراچھ ہوجا بن گے۔ آبرلین کے شیبل سے بھی میری قمت الميس طيني لا مي . جلة مو مدديون كي لوبر توبرير وانه ي رفعي كرا ہے گر بھتی ہوئی نشع کا لوا ف کر نا پر ستش کا حین انداز ہے۔ ہننے والے کے سائة توزا د منستاہے ۔ لیکن رونے والے کے اکنو لو کھنے کے یلے کوئی است داسن آ کے بہیں برا حاتا - زندگی تو وہی ہے جود وسروں کے کام آ اے معمع الفاط كيموتى لا الله كتى - اورسميم احداً نسوؤ كى لوندى برسارى كقيد. " میرن کی \_\_\_ انسطح مهاگن رکھے ۔ " الحوں نے سمع کے سرير شفقت سے بالكو كھيرا. و و سرى جيم متع كى چيا جران في كرا جانك ہى بغير كمى جيميز اور اين د

کے شادی کے لیے کیے را فنی ہو تگنے ۔ " ضراجا نے تم نے ان برکیاجاد وکردیاسے۔ دولو لو کی کوزرد کروں

بى يس لے جانے كورا فنى ہو گئے! " ستم كى جي آ الكوند سے ہو دے كيدر جي تى ۔ من في عن جادوين كيا في . يه أو نارى قعمت كاكوشمه به . . د د لؤید کو خطالور م کم کرتے جار ہی گئی ۔ شادی کے دن قربیب

أرج مع مقد متع تيارلون من لك كئي - اس في اين صب صفيت ذكار كومناسب مہر دیا بن ری سے جار دن پہلے تمیم احداس کے گور بہنچے۔ · بینی! میں تم سے ایک در فواست کرتا ہوں! " اکفول نے کہا۔ • كم د مبيخ ـ مين كيا فدت كرسكتي بول آپ كي ؟" اس خرسياه د و پیژمرمیر دال کرکها -٠٠ اعجاز ميرے سائقة أيا ہے وہ تمہيں ديكيفنا جا ستا ہے بہت سكا ع ینا دی کے لیےرا می ہوا ہے۔ کہتا ہے ، کون ہے وہ میجا جو مجھے موت سے بجانے آیاہے۔ ان وہ لولے۔ " بلوائے انھیں اندر \_\_\_\_، وہ اتناکہد کر لغل میں مبط گئی تیم اور ف ) واز دی اور و د اندر داخل مرا و تیلا تبلاسانو جوان ص کے میمی مرکزیا<sup>ں ان</sup>جر أبجركرا بناتعارف كرانا جا مى كتى . أنكمول كے طق اس كى تشفت كى سامى كا المركر ر پیر کمتی ۔ اس کی نظروں کی ادامی ما حول کو بھی لرزا رہی تھی ۔ اس نے شع کودیکھا۔ ٠١٠ \_\_\_\_، كبي آب مذاق تونبي كررم بي ٩٠٠ اس في اب يا ب موجها كتاكرب كااس كا وازيس. اعجاز نے دیکھا فوب صورت گلاز ماتھ، لا بنیلا بی مخرد طی انگلیال 'جیسے مجے ميماي انگليال مول إ -مکیا آب سب کھی جائے ہوئے کئی ۔۔۔ " دورک گیا۔ " بی سے بو کچو کی ہے موج مجھ کر نہ کی بررم کی بنا دہر <sup>ک</sup> نہ کی طلب کی آرزویں اس نے نظریں پیجی کر کے جواب دیا۔

ی اردوی ا دعا کرول کاکرز مرکی مجھ سے وقا کر سے ،، اعجاز کے جہرے

بر، زرگی کی پلی می کرن لظرائی و وہا مرتکل گیا ۔

ثنا وی کا و ن آیا ۔ نگار دلین بنی سنوری اسے بیا کے گھر حلی گئی ۔ لینیر

کسی نا نگ "کے اس کی مانگ افشال سے محبر گئی ۔ یہ صرف شخع ، ایجا زاور شمیم افیسہ

می جانتے تھے کہ کس نے کیا دیا اور کس نے کیا لیا ہے ؟

کی سیروانی میں میبوس ، یالوں کو دُصنگ سے سنوار نے اپنے صین سیحا کو دیکھ سنا

رہا ور زندگی کی ساری فوشیاں اس کے دامن میں مجر نے کے فوا بسیحا تا رہا ۔

برات جلی گئی گھرسونا ہوگیا ۔ سی جی جی جی گئی ۔ نوید کی یا واسے آجرہ

رہ کر ترمیا تی رہی وہ سو جنے گئی جب وہ اس کا فیط دیکھے گا تو نرجا نے اسے تی جوفا میں رکھ دوجا ہے میم میمجھ لے ۔ مگر شمع بے وفائی کرتی کہاں ہے ۔ اسے جانے ہے محفل میں رکھ دوجا ہے مرادید فاموش ملکتی میں رکھ دوجا ہے مرادید فاموش ملکتی میں رکھ دوجا ہے ۔

رات بميگ جي کتي ده لېتر پر دران بوگلي .

نظاری شادی کورس دن گزر کے اب اس کے امتان کا وقت آر با محا استان کا وقت آر با محا استان کا وقت آر با محا استان کی بی فی ش کتیں یا کھیں حقیقت سے لیے خرر کھا گیا ۔ بھری محفل میں محصی نے اعلان کو تبول کیا ۔ بھرا کسولویلاسے کیے کئے وحدوں کی لوفی میں بہار کیسے گرر ہا تھا ۔ وہ بجور کھی قرباتی اس کے فاندان کے لیے فی شیوں کے بھول مہاری کی آتی ۔ جو ایک محبور فی می قرباتی اس کے فاندان کے لیے فی شیوں کے بھول مہاری کی اس کے فاندان کے لیے فی شیوں کے بھول مہاری کی اس کا اسے محقی ۔ اس نے اپنے کو تیا رہوگئی ۔ ایک طرف اپنی بہن کی ما تک کو میا نے کی فکر دوسری طرف ایک کو بیا نے کی فکر دوسری طرف ایک کو بار لگانے کا جذبہ ۔ وہ کھنور میں کینس جی کئی ۔ اس نے دوسری طرف ایک کو بار لگانے کی خربہ ۔ وہ کھنور میں کینس جی کئی ۔ اس نے دوسری کو دہتی ہوئی گئی ۔ اس نے دوسری کو دہتی ہوئی گئی کو بار لگانے کا جذبہ ۔ وہ کھنور میں کینس جی کئی ۔ اس نے دوسری کو دہتی ہوئی گئی ہا :ا

شادی کی از نظم کے جرب برہیشہ کیول ہی کھلے دیکھے۔
ان مہلی ہوئی بہا روں کے سائے میں اس کا زندگی جل رہی کئی۔ شمع آوسیائی
کے لیے آئی تھی کیے وہ مسکرا مہٹ کے مرم کی بجا نے آلسو وں کا زمرا بنی آنکھوں
میں رطعی آو اعجاز کے دل کا زخم کیے مندل ہو کتا تھا۔

یں رہی وا بھر نے دن ہوت کا رہ م سے معدل ہر سک سے ۔ جیسے فلک کے گوشہ میں مسکراتا ہوا ہلال رفتہ رفتہ بدر کا مل بن جاتا ہے ۔ بتی فلک کے گوشہ میں مسکراتا ہوا ہلال رفتہ رفتہ بدر کا مل بن جاتا ہے ۔ بتی حا ورا عجازی زندگی بر چا ندی کی فرح نکھرائی کتی ۔ اعجازی ذہنی حالت بہت سنجل جکی کتی ۔ واکٹرزائل بیڈ معمولی تند بی بر جران کتی ہے ۔ اور فوش کی ۔ اس کے جرے کی مہریاں اب گوشت سے پڑم و نے لکیں کتیں ۔ آئکھول کے گرد مجہائے ہوئے میں مطقے برس کے مقے ۔ برس کے مقے ۔ برس کے مقے ۔

. مُعْمَ تم في بيق بيقي يريركول كيانك ديا؟ ،، فه ايك دم مفطرب

موگيا .

کیوں ؟ کیا ٹراکی میں نے ؟ دیکھے تو اب آپ کی صحت یں کا فی تبریلی آگئی ہے ۔ آپ کے لیے تو آ برلیش خروری ہے ۔ ڈاکٹر درما کہہ رہے کتھے کسہ آپرلیش کے بعد آپ بالکل اچھے مح جا بیس گئے۔ " شمع نے کہا۔

بنع یں بینا جا ہتا ہوں - جھے راہ یں لینے نہ دو" اس ختدت جذبات سے خمع کے ماکھ تھام لیے ۔ آپ گھرائے کیوں لگے! بیری چا ست میری الفت آپ کو تھو سے دورنہ لے جا سکے گی۔ سے آئی سب کہ مم العی راہ میری الفت آپ کو تھو سے دورنہ لے جا سکے گی۔ سے آئی سب کہ مم العی راہ میری الفت آپ کو تھو سے دورنہ لے جا سکے گی۔ سے آئی سن کہ مم العی راہ

يرط ره بن - زندگى تام تر رغنائيان تو آپ كو ايرلين كے لعدلمين گا۔

آپ ای برلین کامیاب ہوگا۔ آپ صحت سندم کو کر گھر کو میں گے ۔ یں اس وقت ولین بنوں گا۔ امرزؤں کی جہندی ہا کھوں پر سجا ول گی۔ تمنا ول کے زاور مصفح دکو اگر ستہ کرول گی ۔ مسر آول کے چراخ جلاؤں گی ۔ لکا ہوں کو کجول بناکر سے خود کو اگر ستہ کرول گی ۔ مسر آول کے چراخ جلاؤں گی ۔ لکا ہوں کو کجول بناکر سے میں کھیا ول گی ۔ اور کچر ہم زندگی کے ملے سفر کے لیے تعلی برطین گے۔ مشمع نے اس کے سینے سے لگ کرکھا۔

تر شمع مجولے فوالوں کے جزیر ہے میں جھے لے جانے کا کوشش تہ کرو ۔ ویاں آ ہوں کے بادل مجانے ہوئے ہیں ۔ میں زندگی کوشش ت کرو ۔ ویاں آ ہوں کے بادل مجانے ہوئے ہیں ۔ میں زندگی کوسیس داد اول کی سیکسٹیر کر ناجا ہتا ہوں" اعجاز نے فلاد میں گھورتے ہوئے کسا ۔

میر سے سرتان! میں آپ کو ہر نظر ناک ہو الے ای اول گی۔ آپ آیا اس کیوں ہوئے ہیں۔ کوئی کانسٹ کیوں ہوئے ہیں۔ کوئی کانسٹ کی آپ کوئی کانسٹ کی آپ کوئی کانسٹ کی آپ کوئی کانسٹ ویتے کی آپ کوئی کا ۔ آپ الیسا خیال دل سے لکال دینجے ۔ "اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔

ہو کے کہا۔

\* خمع نہ جانے بار بارمیرا دل یہ کہتا ہے کہ بیں ایرلیش بیل سے والیں نہا سکوں گا۔ " وہ کر ب یں فرویی اواز میں بولا۔

میری دست صنا ایرامهای میری افتان میری دست صنا لیون مشخ کے لیے نہیں بنا۔ آپ میرے عزم کو تقام کر کھرامے ہوجائے۔ زنرگی کی یہ دوری وراز ہوجائے گی۔ "شمع نے اس کا مائھ تھام کرکہا۔ اعجاز جبیب موگیا۔

و بیا۔ اس تفتگو کے لیے ڈاکٹرور ماسے مل کر شمع نے آبر لین کی تاریخ مقرر کول ڈاکٹرور ماکو مرف کہا فرسٹر کھا کہ آم رمیش کے دوران دماغی حالت بگر نہ جا ہے۔ اگرائیازی دہی طالت اٹراندازنم ہوئی تو آیر کشن کاسیاب ہونے کے قوی امکانا ہیں۔ زندگی ادر موت کی شکش جاری رہی

ابرلین تقیط برسرن دیگی بلب روش تقا۔ دروازه بند تھا۔ اندرزدگی
ا ورادو کی منظم اس جاری تھی۔ بنج ا ورد گیرا فرادا برلین تقیط کے باہر او جود تھے۔
مزج بنج بربیعی تھی۔ اس کا ہا تھ تحقول ی کے شیخے رکھا تھا کیول معلوم ہور ہا تھا۔
بیصے کمی نے بیا نہ لبریز کر کے رکودیا ہو۔ اس کی انکول میں ددر تک اسید کے
دیسے بطح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی سانسوں میں اس کے بجولوں
کی فہک تھی۔ وہ گھڑیال کی سوئیوں کی طرف دیکھتی ہوئی بیٹھی تھی۔ لیے ایک کر کے مرک رہے تھے۔ اس فل رہا تھا۔ دفعاً وہ ابنی جی کی اواز بر
ایک کر کے مرک رہے تھے۔ ایک فل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گوٹیال
کی اواز کے ساتھ اس کا دل بھی دھولی رہا تھا۔ دفعاً وہ ابنی جی کی اواز بر

س فے الحقی اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں پہلے تم سے ا ا جازت لے دل۔ تب وہ آیک گے۔ " جی نے کہا۔

ا جازت ہے لوں۔ تب وہ آئیں گئے۔ " بی ہے ہما۔
یں ہی طخع ا وں گی ۔ " بی وہ الطحط ی ہوئی۔ اس فے آئی لی ۔
سریر ڈالا۔ اور لو جھل قدموں سے آگے برائے سے لگے۔ دور ماسٹیل کے گیر ط۔
کے باس لوید کھرانظ آئیا۔ فوجی وردی میں ملبوس وہ اس کی طرف دیکھ رما تھا۔
دولاں کے درمیان جندگز کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن دہ محسوس کررمی تھی کہ بیر
فرین و آسمان کا فاصلہ ہے دو وہتی شام اور طلوع محرکا فاصلہ ہے ۔

سنع کے نیا رنگ کی ساڑی یں لیٹی جلی آر ہی تھی۔ بیسے بمندر کی تہہ میں چھی ہوئی دو بتی ہو۔ نویدی نظریں چھی میں چھی چھی ہوئی کوئی ہوج ہوا کے تھو نکوں سے سطح برا محرقی دو بتی ہو۔ نویدی نظریں اس برمرکوز کھیں تھا۔ وہ قریب اس می رگوں کا ساما فون ملکوں برجم گیا تھا۔ وہ قریب

ابی ی ۔ آب کب آئے ۔۔ ؟ اس نظری اکھا کے بغراد مجھا۔

" یں گیا ہی کہاں تھا شع! اس بروانے کی طرح تہارا ہی طواف کرر الم

مقا۔ جولات ہوتے ہی اپنی تحق برنثار ہونے کے لیے آجا تا ہے! " نوبوک لیکوں سے ایک انسوٹیکا ۔ زین نے اسے جذب کرلیا۔ اس کے جلے میں جھے ہوئے کرب کو شع نے عواس کیا۔

"آپ کبول رہے ہیں میں ایک بیاستا مورت ہوں "اس نے دل بر چرکر کے کہری دیا۔

" ین جانتا ہوں اور یہ می جانتا ہوں کہ تمپاری مجبوری نے تمپیں ہم کا یہ روب دیا۔ یں تم سے تہاری ہوئی زندگی کا حساب ما نگئے نہیں آیا مون الجازی کمینیت سن کر اظہار ہماروی کرنے چلا آیا۔ تم اسے بذبر انسانیت سمجھوا تنقر طاقات کے لیے تقریب ان نویو اشکول کے بہاؤ کوروک کر بدلا۔

ایک بے لسی می مجوری محیولو . آؤ دیکھو! یس آن زندگی اور اوت کی شکش کا تاستر در کیے در ہی ہوں ۔ یہ با کھ مجنوبی تم منا کے رنگ سے سنوار نا چا ہے ہے ۔ آن آسید در میم کے دا من کو کھا ہے میں ۔ یس نے اپنے سارے غم سہا گ کی یازی میں میم کے دا من کو کھا ہے ان کا آبرائین کا میاب ہوگا تو میری زندگی کا بینا سورج طوع ہوگا۔ ورنہ ۔ . . . . . . درنہ ۱۰ اس سے آ کے وہ کہدنہ سکی ۔ الفاظ طق میک آکر رک لے ۔ افراک سنو بیک میک آکر رکھی کے ۔

بنین شع! الیساند کهواتمهاراسهاگ ضرورسلامت رسے گا. " نوید ذکرا

" چاواس در برجاد جہال میری قسمت یفنے والی ہے یہ شمع نوید کوسائھلے کہ ہم سے رموہ ,

آبرلیش نقیط اب بھی بند کھا۔ سب کے سب ساکت وجامد کھوے ہے۔ مرایک کے دل کی دھ طکن زندگی کا بیام جا ہتی گئی۔ گئی ٹک ۔۔۔۔۔ ٹک ۔۔۔۔۔ جگ ٹک گوریال کی سو نیاں گر دیش کرتی دہیں۔ ڈیرط ھ گھنٹ گذرگیا۔ اور کھر کھنٹ کی آ واز برشع نے جو تک کرد کھھا۔ ڈاکٹر ورما سے

دو تو کیے سے باتھ کو بھتے ہو نے اس کے قریب بہتے ، ان کی سالس تیر ملی رمی تھی ۔ وہ شمع کے باس آکررک گئے۔

و داکر! میرے انتظار کا معاومنہ ب "ب شع نے نظرین

الحفاكرسوال كيا

میڈم! آئی ایم ساری! مجھے دکھ ہے کہ ہی اعلیٰ کو ہجانہ سکا. دما فی شریا تیں کیے ٹا بانے سے وہ ۔۔۔۔ ڈاکٹر درمارک گئے۔
مکا دما فی شریا تیں کیٹ جانے سے وہ ۔۔۔۔ ڈاکٹر درمارک گئے۔
منا دما فی شریا تین کیٹ جانے سے وہ ۔۔۔۔ ڈاکٹر درمارک گئے۔
منا دما فی شریا تین کیٹر کا اتنا محتقر جواب ڈاکٹر درمارک گئے۔

كرنيك آولذ ان كالمرف د يكية مو الع كبا-٠٠١ ئى ايمسارى! ،، و ، منع كى منجع تعقيميات بوك آ گے بو صافحا ستميم احد نظارنسيما ورنويوى سانسين اكوكسيل - دل دبل كلف - اورفصل ٠٠ و نوير إ من تمين ان سے ملاول " اس في تنگھيول سے أور . شع ہوش میں آد ۔ " لویدنے اسے جمع دا۔ " تحبور و مجھے ۔ و ملیو میں دلبن بنوں کی۔ مجھے ان سے ملنا جو ہے شمع في اين قدم بيجم مثالي يريراً على دالا اور آبرلين تقيير كالمرن رو مد کئی ۔ فیل براعی زرندگی کی آرزو لیے مرفیا تھا سفیدجا در اس کے ہرے بروال دی گئی تھی ۔ تھے آ مہتہ آ مستدیل کے قریب بنجی کیراس نے جادرسانی ۔ سرفسرخ فون اعجاز کے چہرے اورگردن پر کھیلاموا تھا۔ منين \_\_\_\_، اس كى دلدوز وجيخ في فضاكو إلى ديا و ويحيى محصی انکھوں سے لاش کو تکنے لگی بھراس نے اپنا مالحہ اس مرخ فون بررکھ دیا - اس کی متجملی برسرخ رنگ کے کل بولے بن سکے اس نے ماکھ انتھایا۔ د مکھا سہتھیلی برخون کے دیسے تھے دفعاً وہ بینچے لیٹی اور نویر سے قریب \_\_\_ دیکیونور را در میرا دست مناہے۔ کتے فوب صورت کل بین ان میں - تم کہاکر تے تقے نا ا صالے کل لو فے بجادد كيد ديكيوتو كي سار ع كيول كط بي مناكي! سرخ مناكي!

رسر دکو نے ان کے ہوش وحواس جیسی لیے جی اپنا د ماغی تو ازن کو ہوئی وجواس جیسی لیے جی اپنا د ماغی تو ازن کو کھو کی ہے سے سرائی میں ہے جا کو ۔ یں میٹل یا سٹیل کو فون کر کے کھاڑی الگیا ہوں ۔ واکٹرور ما یہ کہہ کر آ کے برط دو گئے ۔ شمع دو نرسوں کے درمیان قبقہ لگائی ہوں ۔ واکٹرور ما یہ کہہ کر آ کے برط دو گئے ۔ شمع دو نرسوں کے درمیان قبقہ لگائی جی جا ہے جا تے اس نے بجیب نظروں سے نویدکو د مکھا۔ اپنا مائھ اس کے کال برنگادیا اور کہا ۔

اس کے کال بر نگادیا اورلہا۔

د دیجو ایر مجول میں الفیس کھونددین اور بجر لے تھاشہ ہتی اسے فی آگے برط مرکئی فی نے سرخ فون کے د صوں کو اپنی دستی سے مان سے ایک آگھوں سے کیا ، اسے آنکھوں سے کیا ، اسے آنکھوں سے الکی اا در عقیدت سے المین ہوم لیا ۔ اس کی آنکھوں سے آئے ہور دواں مجھے ۔ دور بہت دور سے شع کے بھیا تک قبقوں کی آواز آرمی کھی ۔



ظكرا و

قاربین کا وراق اکھتے گئے۔ تیروشر کا گلاؤ۔ ہا ہیں وقابیل کا گلراؤ۔ اوراس کے لعب دلا متنا ہی سلسد سٹر وع ہوا۔ قبیلوں اور قولوں کا مکراؤ، (بگ ونس کا ٹکراؤ، نظریا شکا ٹکلوؤ تہذیب کا ٹکراؤ، جنس کا ٹکراؤ، اقتدار کا ٹکراؤ ۔۔۔۔۔۔۔ رشتے باتی ندر ہیں تو کھیر گھرکا وجود بال سین سالگتا ہے۔ ا



الله في كرامة بوك كروه بدلى زخم المجي كرين سق و دوريل كالم يوں مے كيانك ككراد سے رونا مونے دالے جاد تے ميں وہ معجراتی طور برنج گئ - جب كراس كے فاندان كے دلگرتين افراد لعمدا جل مرد كئے ستھے . وہ فود بے مركسش ہوككي كتى -حب الكه كلى تواس نے خودكوسيتال بي يا يا- بلنگ كے الحراف سفيدلونيفارم مي البوسس نرسیں اسے الف لیلوی واستان کی بریاں دکھائی دے رہی تھیں ۔ اس نے کچھ لوجید ن ا کی مفتہ لعد جب وہ موش میں ا ٹی تواس نے محسوس کی اکدوہ صرف اس مگراؤگو ما در کھیائی ہے۔ قدرتی طور مرود الک باشعور ذہن رکھتی تھی۔ اس کے بیار ذہن نے سوج کا دمها راحكوا وكى سمت مورديا - اورده اول تا خرتك كراؤكة فلسف يرغوركر سفالكى -تارىخ كے اوراق اللے كئے \_\_ نيروسٹركائمراؤ، بابل وقابل كالمكراؤ، اوراس كے بعد لامتنا مى سالمرشروع مواقبيلوں اور قوموں كالكراؤ ، رنگ ولسل كالكرا و الطريات كالكراو تهذيب الكراد وبان كالكرو بن كالكراو القدار كالكراؤ . اس نے مہلوبدلا توزین نے کھی کروٹ لی۔ اب اخباری سرخیاں ایک کے بعد دیگیرے اس کی نظروں سے گزر نے لگیں ۔ دوسیاروں کے درسیان مکو و ۔ اس جرم

وہ مشخصک کئی جانے کیوں اس مے بیڑی جے ہونٹوں برسکا ہٹ الھرآئی ۔ آسمان بر تكراؤ زمين برنگراؤ سمندر مين كاراؤوه منے لكى . اخرامان كهاں لے كى \_\_\_ ؟ مجرایک باراس کے ذمن نے حست لگائی فیمرداؤ کے مجی دوسلوموتے ہیں۔ تنبت اورمنفی یتحروں کے درمیان مکراؤ کانتیجرائی ہے۔ مردوزن کے درمیان مکراڈ تحلیق اسبب ہے ۔ ذہنول کا تکراؤ انقلاب لا تاہیے بھیوتے کا احساس مکرا و کے بعرمی آد جاگنا ہے - جنگ کے لعدا من کا . دشمی کے لعد دوسی کا ، بیاری کے لعد تندرستی کا ، نفرت کے بعد محبت کا ، مبوک کے بعدروئی ، اندھ رے کے بعدا جا سے کا علاق کے بعد ازادی کا ، غربت کے بعد ٹروت کا \_\_\_\_ کیروگ اس منبت بہلو کو کیوں نظراندا زکر دیتے ہیں۔ اگرمکرا دُکایجاندازر ماتو دنیا یاش یاش مو جائے گی۔ زندگی کی د محبیاں کھر جائیں گی۔ اس ك نظرول في ديكيما بوسيناي انسانيت كيديا ال مورى هيد الاسول كالبارس اقتدام كاناك يعن المفائع بيما ہے . قتل وغارت كرى انسانى اعتباكا بكراؤ ، عصمت كى با الی، درندگی کا ناج، بیوگی کا داج ، یتیمی کے کیل حراط ، کو نبل کھو سننے سے پہلےر ونداجا

اس نے تجر تجری کی ان النے البی تازہ ہی سے دردی ایک لیرا تجری : مجھے یہاں کون لایا ۔ یہاں کون لایا ۔ یہاں کون لایا ۔

ایک انسان \_\_\_\_! " نرس نے مخقرسا جواب دیا گراس اختصاریں بڑی طوالت کی مجرایک بارود خیالات کے نیکھ دیگائے اڑئے گئی ۔

انسان \_\_\_\_ کیا ہو تاہے یہ انسان \_\_\_ گوشت ولوست کا ہیکر تبده اس خمسر کا مجموعہ مجراس کی نظرش وہ منظر گھوم گیا۔ بب دو فرقوں کے درمیان کراؤ ہما تھا۔ دد می آوانسان سقے بھینوں نے ایک دومرے پرچاقوا در تلوار سے شاہے کیے۔ ایک دومرے کا فون بہایا۔ آگ لگائی۔ لوٹ مارمجائی آہ و لباکا الموفان انتظایا۔ مار نے والے

کبی انسان \_\_\_\_منے والے میں انسان اس نے گردن جینک دی ۔ زخم جیسے مرح ہو گئے ۔ کچھ دیر کے لیاس برجھنجھلام ساس طاری ہوگئی۔ اس نے اپن مٹھیاں کسس لیں چیرے کارنگ شفق میں ڈوب کیا اور ذہن میں مکراؤ ۔ مکراؤ کی صدائیں گو بخینے لگیں۔ وہ ایک جست میں لبتر سے الحق علی اس کے دار ڈکا دروازہ کھلا ایک اد حط غرکا ستحض اندر داخل ہوا۔ چ<sub>ر</sub>ے برا فتاب کی می تمازت ، ما مبتاب کا اُ جلاین اور بہاروں محا بمعار کی تبلون اور شرط میں ملبوس وہ اس کے قریب بہنجا ۔ آٹکھوں پر میشمہ قیرط مطامحقا ۔ اندرہے الفت كے دوسمانے ميلك رہے مقے۔ ا بكسي يونيني \_\_\_\_!! ان أن والے في سوال كيا . اس مشفقانانداز براسے تسلی ہوئی۔ جواب میں اس نے گردن ملاکرا شارہ کیا کہوہ بہترہے۔ الكرطاوى مسا! استخف نے دوسراسوال كيا . كفر كے نام بروه وجريك ا می اشوکت اور فرحین کے چبرے نظروں میں گھوم گئے۔ طرین کا ٹکراؤاسے یا داکیا۔ اس كا بنااب كونى گريى نبير كقا - رشتول كى بناه گاه كانام مى توگوسى - جيد رشتة باقى ندر من تو کھر کا وجود ہے معنی سالگتا ہے۔ "كون ساكر \_\_\_ ؟ اس كالبيل \* ا بنا گر\_\_\_\_\_» استخص کے ہونٹوں برسکرام ٹ کے اجائے مگہورگئے "اینا --- " اس نے سوالیہ زرگا ہوں سے اسے دیکھا۔ " إلى اينا - تمهيل كيوشك ب بي " استخفى كم ليجي برقری کهرانی کتی . " اَ پِکُون مِن \_\_\_\_ اس نے لِو حِدِمِی لیا \_\_\_ " ایک انسان \_\_\_\_ " ترس والی بات دم ان گئی -

اس نے کی دومراسوال کیا ۔ " م کی ایک انسان ہو ۔۔۔،، جواب ملا ۔

اس کا ذہن کھ ایک بار قلا بازیاں کھانے لگا ۔ انسان اور انسان کا مکراؤ ۔ اس کا انہا ہو سکتا ہے ۔ اس کا انہا معلاکی ہو سکتا ہے ۔

عبراس مندروسي كالكراؤيا داكيا .

" گر \_\_ گرمی آب کونئیں جانتی -- اس نے بے لعلقی ہے کہا۔

" مِن تَمْهِيں اس وقت سے جائثا ہوں جب سے یہ دنیا بنی ہے !" اس بخص کے جواب میں برط اطمعنا ن تحقا۔

ده اجنیت کے اس کل او برخور کرنے گئی۔ اس کے دل یں ابنا نیت کا جذبہ بیار ہوا شاید بیان کا فربر خور کرنے گئی۔ اس کے دل یں ابنا نیت کا جذبی بیار ہوا شاید بیدای کل افر کا افر بھت ۔ وہ لبتر سے اندہ پروں کی برت سرکتی محسوس ہوئی۔ شان سے اجا لے بکیر رہا تھا۔ اس کے ذہبن سے اندہ پروں کی برت سرکتی محسوس ہوئی۔ وہ آ مہتداً مہتدیا لکونی کی طرف بڑھی ۔ تا کہ ابنی گہری نیند کے سے کو توڑے ۔ بالکتی سے بنجع اس نے جوالکا۔ دور کچرے کے وجے بی دو وجود کچھے لاش کر تے نظر آئے ۔ اس نے انکھیں مل کر دیکھا سے ایک انسان تھا اور دو سراحیوان سے بھلا یہ کیسا ٹکرا فو اس نے ۔ کوڑے کے اس ا نبار کے درسیان کھر لیورکٹا فت کی موجود گی میں ایک شخص بڑے ۔ اظمین ال سے ایک ساتھ روٹی کھا رہا تھا ۔ دونوں کے درسیان کمل ہم آشکی مطابق کی اور کے درسیان کمل ہم آشکی مطابق کی اور کہ جو تہ دکھا تی دے رہا تھا ۔ وہ اس منظر کا بھر لیور جا نزہ نے رہی تھی ۔ اس کے لیورے والس بیوار ہو کی تھے ۔ اس کے لیورے والس بیوار ہو کی تھے ۔

دہ گہری نیزے جاگ جی سو چنے لگی جوروٹی دوانسانوں کے در میان شمنی کا بہب ہے مہی ایک جانورا درانسان کے بیچ دوتی بن سکتی ہے۔ ایک موال اس کے ذہبن نے کہ ا۔

السان اور حيوان كي نييح مملح، مفاهرت دوستي اورم أمنسكي كا جذب تو كيوانسان اورانسان کے درسیان نفرت بیرعداوت کیوں \_\_\_\_ ج بیر مکراؤکیوں \_\_\_ اس نے پیچھے مرحکر دیکیفا و می تحق اس کے مربر ماکھ کھیرر ماکھا۔ اس کے ہونطوں بر سكرا مرض بستورقا رمتى -آ تكھوں ميں محبت كے ديے جل رہے تھے - جانے ده وا کون سیا جذبہ تھا جس میے زیرا نتر وہ استخص کے ہینے سے لگ گئی۔ اوراس کی آنکو سى الميد كا جال في مجمو كان من يديد انسان اور انسان كأنكرا و كقار المان





ولا نمول کے کشکریں اکیلاد تنہا سیا ہی کھانہ جس کی جبیں پُر فون کھی اور رہ حس کا جم گھائل کھا۔ بیابا ن حیات میں وہ سکرا مرمط کے مجول کی چیرتا آ کے بوطور ہا کھا۔ سٹورش روز گارنے اسے لیبا بہتیں کیا وہ مرصلے کا جواب سکرا میط



هال اگرم وسع بہت تھا۔ لیکن لوگوں کے بمجوم سے تنگی داما ل شكوه كرر ما تقا سجبي ابني مكه فالموش بيع تق ليكن سروشيال جارى تحسّ یا تھے بھی کسی کے کھا نسنے پاکھنے کھار نے تی آ واز۔ شہر کے نامور ا دیب، تاع، صحافی اور دوست احیاب کی کثیر تعدا دلمتى . دُانُس برحید کرمیاں اورایک برخاس امیز کھا۔ اسٹیج کی دلوار برایک يرده المكام والحتساجس يرجلي حروث من كيم الفاظ لكه عقر دہ بھی مال میں داخل ہوا۔ ایک احلی سی نگان سے اس نے سارے ما حول کاجا ٹرہ لے لیا۔ سبھی اس کے اپنے یہاں موجود تھے۔ کیکن کوئی کبی اس کی طرف توجهنیں دیے رہا تھا تبھی اس بی نظر کرسیوں کی بہلی قبطا ریب پیچی را نعدا ورفر طان بریولی ۔ اس کے چبرے برادای کادھوان کھیلا ہوا تھا۔ ہو نبول پرلئی صاب ہی وجہ بیٹریاں سی جم گئی تھیں گئا کوں کی شفق عم کی سیامی میں بدل گئی تقی ۔ اور آنکھوں کے کنول مرحب کئے تھے۔ وہ دکھ کی سیاہی میں

و لریام واایک لفظ بن کئی کتی - اس کا حل تراب الحقا - تیزی سے وہ اس سے

قريب كيا ياور قبل اس كے كدوہ كچيوكئيت فاموشي بي النجر تي ايك أواز ف

اس کے قدم عکولے ہے۔

مورز ما فرین! آج ہم سب بیب ال اکھی ہوئے ہیں مرقوم

شکیب ریجان کو فران عقیدت بیش کرنے ۔ اگر چردہ آج ہم سب میں موجود

مہیں گراس کی یا دیں آج بھی ہمارے ساتھ ہی وہ سا دگی ہے بیکمرادریشی

افلاق کا نمونہ تھا۔ اس کی سکرام را نے کھر کی تلخیوں کا آسودہ عکس کھی۔ وہ

ایک افیجا سے سے محقا۔ اس کی سکرام را نے کھر کی تلخیوں کا آسودہ عکس کھی۔ وہ

مثال دوست بھی تھا۔ آج ہم سرب اس کی یاد منا نے آ ہے ہیں ۔ سرب۔

مثال دوست بھی کھا۔ آج ہم سرب اس کی یاد منا نے آ ہے ہیں ۔ سرب۔

مثال دوست بھی کھا۔ آج ہم سرب اس کی یاد منا نے آ ہے ہیں ۔ سرب۔

مثال دوست بھی کھو کرتا ہوں جناب اصن نواز قال صاحب کو جن کے ساتھ

مرتوم نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔"
اس اعمدلان کے ساتھ می اصن نواز خال سیاہ بٹر دانی ہیں ملبوس ناسنہ سری فریم کا جمتہ لگا مے اسٹیج برتسٹر لیف لا ہے۔ ما فیک سنجمالا اور کھنکھنار کر آ واز مس ف کی۔ سامیین بر ایک نگاہ ڈائی کیے مرحوم کی اقراف میں رطب اللسان ہوئے۔ آخری جملے ا داکر تے ہوئے ان کی آواز کھراگئی۔ جیب سے دستی اور انہوں اپنی گھراگئی۔ جیب سے دستی اور انہیں اپنی گھراگر بیٹھ گئے۔
اس میں جذب کرلیا اور والیس اپنی گھراگر بیٹھ گئے۔

اس میں جذب لرلیا اور و بس ایی جدار بیھ سے۔
دہ اس ما حول میں خود کوبر ٹی دیرسے اجبی محس کرر ما کھا۔
ایک لفظ بھی اسس کے بلے نہیں پر سکا۔ تبی چندا وراوگ ڈالس پر اکسے جن
میں کچھ سنا عرصتے کچھ ادیب اور کچھ مخلص دوسرت۔ ایک کے نعد دیگر سے
تقریریں مرتی رہیں۔ وہ اعمقوں کی طرح سارے ماحول کا جائزہ لیت کہ اسے برخی اکتا ہر کے بی دہ محق کی وہ سوچ رہا کھی اور کیوں الی عمزہ معمل بن جہال دکھا جو بھائی وکھا وائتھا۔ ایک لفظ بھی الیہ الذر کھا جو بھائی

سی ربان سے تطام و ۔ ورنہ سیافی تو فون کے انسور لادیتی ہے وہ اسی تذہرب كے عالم مين درواز ہے كے قربيب يتبح كيا۔ كمراك مالوس سي أ داز ہے اسے ۔ شکیب ان دوستوں میں سے کھا جو روشی کوا بنا ایما ن سمجھتے ہیں کے غرض و بے نیاز ' خلص و بے مثال ۔ زندگی کاز مرض نے چیکے پی لیا ورکسی کو خریجی نه مهوئی . کسی لوسیره دلیدار کی طرح اس کا دل اندر مي اندرسيطنارم . مگراس كي برسكون مسكرا مرف بصفر كاراز سمجاتي رجار م المنی حیات کواس نے بیٹری شان بے نیازی سے جمیل لیا یکسی کے آ گے وسرت سوال دراز ندکیا کی کے احسانوں کا لوجھ اس نے بہیں انحفایا۔ کی کی افغلی مدردی کی افرف اس نے توجہ نہیں دی۔ وہ عموں کے اشکر عي اكبيلا وتنها سيا مي تقانه حب كيبي يُرخون كتى اورنه حب كا حبم گطائل عقباً بيابانِ حيات مين وه سكر م التح مجول تجييرتا آ كے برط مدر مائقا يشوران روز گارنے اسے لیانہیں کیا وہ مرصلے کا جواب سکرا مرص سے دینا تھا۔ س كى سكرام كانے دندگى كوجيت ليا كالم اور موت اس سے شرشده ہو گئی۔ اتنا کہتے کہتے سقرری اواز وُند مولی اور ایکھیں اسو دل لبرین وہ دور کراس کے قریب کینجا کہ اسے سکے لگا لے کیول کراس محقل میں ای نے تو بیدردیج کہا تھا۔ میرا جانک ہی اس کی نظررا بعہ کی طرف الحق كي - فرحان محل رط محقا وروه اسے بہلار مي کتي . مرف اس کے رونے کی آواز محفل کو مراعش کررمی کئی ۔ ایوں لگتا کھا ۔ یصے ایک معصوم نیے کا اپنے باپ کے لیے خراج عقیدت میو۔ اس کے السویقینا 

ہور قیم مرحوم کے نام ننڈ کی شکل میں جمع کی گئی ہے اسے اس کی ہیوہ کے قوالے ر اس اعلان کے سربا تھے ہی را لعبہ شخصے فرطان کو لیے اسٹیج کی طرف برصی ۔ اس کا دل جا یا وہ و ور کررا بعہ کے قریب جا رسے اوراس کا ہا تھ ير كراسيي ساتار دے كر معرى عفل ميں ده بير معى ندكر سكا۔ تلح كھونىك یی کراس نے ایک افسردہ می نگاہ اٹھائی۔ را بعبراب المينج يركتي صور طب في تدره مرارروميون كالكت رابع كے والے كى رابع نے مائق يرط ماكروه جيك ليا - الط بلط كراے دىكيما ورسكرام اس كے ليوں بركھيل كئى-اگر محصه ا جازت دی جائے تو میں آپ سے کھو کہنا جا ہو ل گا۔" کانے ہونوں سے ازر تے جداس نے اداکے۔ لوگ اول فوفردہ ہو کے مصے کی نے ہال میں بم رکھنے کی اطلاع دی ہو۔ رالعبرنے قرط ان کو اسے تھا کی کے حوالے کیا اور خود مالک کے قریب طی آئی -ما فرين فليه بيرايك نكاه فوالي ا وركيراس كي حانب وتكيما -ایک بل کے لیے وہ معی دور کراس کے قریب طلا ہیا۔ دو اول کی نگامی ا یک دو سرے میں صبے ہوست ہو کمیس اور محصر را انعہ کے لب کھیل کیے۔ " محترم صدر حاسم! حا فرين كرام! أي سي سي في انداز میں سیرے مرحوم سٹر مرکو خراج عقیدت بیش کر کے اسے خاد من کا اقہا كيا ہے ۔ اس كے ليے يس منول وستكور جول - مجھے آپ سے كھيرون

إلى من سنا المعيرايك بار حياكيا بسمي بمر تن كوش بو كف -

" يركا غذ جوسير سے ما حقيب ہے اس كى قيمت بيندره مزار روييے ہے۔ اوں سم کے کال پر ایک محرلور طما کیے ہے کیوں کہ وہ زیرگی جس نے کا غذ کے ان پرزوں کے لیے فو دواری ہیں بیچی ۔ اینا دست سوال ہیں کیا آئے کیا آج اس کی موت نے یہ خود داری فریدلی سے، " ښ ---- برگرېښي مي ايک فود دارانسان کې بيوې مول حس تے ایم محنت پر اینا حق اور ای مصیدت کو اینا مقدر محمل میں منتقلیں جا۔ سے درخواست کرتی ہوں کہ دِہ اس رقم کو کسی تیم خانے میں دیدیں ۔ اور میرے لیے اپنی گذرلبر کی قاطر کسی روز کا رکی قرامی کردیں ۔ قدرانسان کی زندگی میں ہوتی جا ہے ہوت کے لیدیہ حین فیرا فند كى شكل يں لمے اس سے برط محكرز ندگی كی شكست اوركيا ہو گئے۔۔ " اس نے چک صدر ملہ کے والے کیاا ور فود والس سے اتر کی ۔ وہ اس کے روبر و کھڑا ہوگیا ۔ قاتخا ترسکرا مبطے ہو نبوس پر مجانے را لعماس سے لیٹ گئ ۔ ایک دندہ بیکر نے مردہ بیکریں جان دال دى موت جيت كرفعي ما ركئي- زنوگي مسط كرهيي ان مسط رمي ا ور کھیروہ اپنی محصوص سکر مربط ہونٹوں بر سجانے یا س کے بامرنکل کیا. یرتد و می تفاحی کے لیے یہ انتہام کیا گیا تخاشکیب ریجان۔ جومر چا تحادیا کے لیے گرزندہ رہا صول کی طرح را لیم کے لیے ایک ایکنر کاطرح ہواگرچہ أوٹ وكا تھا كريس كى كو جياى اصامات میں بروست مورمی مفتی ۔

## وبران عيمسيكده

تعنیب میں تلاش ہے! یہ کیے ممکن ہے ۔ "اس کا ہوا۔ ایا۔

جواب آیا۔

" دل کو جلا کرم سح کو بائیں گئے ۔ میں نے کہا۔

" اور جو سے اجا لا نذو سے سے تب ۔ "

" یاد کو شمع بنا کر نقش قدم ڈھونڈ لیس گئے ۔ "

" اور جو نقش قدم نہ ہے تب ۔ ؟ "

" تب تو م ذرہ قابل برشتش رہے گا۔ کیا بہتکس جگہ الفت بارکھا ہو۔

" اس لا ماصل تلائش کا مقصد ۔ ؟ "

" اس لا ماصل تلائش کا مقصد ۔ ؟ "

محبت سیار ، و فااور کیر قربانی ۔ ،،

## وبرابهميادة

مایی نے کال بیل بر انگلی رکی اور در در کیا سے و مکیل دیا۔ اب مریم می اواز آئی ۔ اندر آئیے ۔ " میں نے در دازہ کیا سے و مکیل دیا۔ اب میں ایک آ راستہ و رائینگ روم میں تھا۔ خوشا پر د سے شا ندار صوفہ سیم دیوالوں میں ایک آ راستہ و رائینگ روم میں تھا۔ خوشا پر د سے شا ندار صوفہ سیم دیوالوں کے کن روں پر رکھ برط سے گلدان ' دبیر قالین ' جھت پر لٹاکتا ہوا قانوس بوج ہوا کے جھونکوں پر حلب رئی بجار یا تھا دیوار پر ایک جا نب مرزا نا تسب کی قدا دیوار پر ایک جا نب مرزا نا تسب کی قدا در کھرکی ہوا کے جھونکوں پر حلب رئی بجار یا تھا دیوار پر ایک جا نب مرزا نا تسب کی داور کھرکی ۔ ایک با می تقویر کے سا مقد تھی ۔ اور کھرکی ۔ ایک اس کھو لنے والی آ واز نے جھے تھور ارضی ہے اور دنہ جانے بیں کہاں کھو گیا ۔ ایک رس گھو لنے والی آ واز نے جھے تھور سے حقیقت کی دماہیز پر لاکھواکیا ۔ ایک رس گھو لنے والی آ واز نے جھے تھور

کے اوپری مقد پر ایک خوب صورت بینیگ - ایک کھے کے لیے یہ سف سوچاہینت ارضی ہے اور نہ جانے یہ کو کھو گئے ۔ ایک رس گھو لنے والی ا واڈ نے مجھے تعور سے حقیقت کی دہ ہم پر پر لا کھو اکیا ۔

" تشریف رکھے " اب میں نے جو نظر فوالی تولس دیکھتا ہی رہ گیا ۔

مرزا غالب کا دلوان عرضیا م کی ربائی مصور کی بینٹنگ جصے ایک سکیریں وصلے مسل کئی ۔ سرتا با گلش بر گفت کی کر میں ان کھوں ہوئی اور ہور جا کھا ۔ سنگ مرم پر گلاب کی دو بیٹے فرش کو گھوتا میں استوان می ناک میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں بیٹے ایک میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں جاتھاتی میرے کی کیل استوان میں بیٹے ایک میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں بیٹے ایک میں جگھاتی میرے کی کیل استوان میں بیٹے ایک میں جگھاتی میں بیٹے تو کیل ایک میں بیٹے ایک میں بیٹے تو کیا ہوئے کی میں بیٹے کی کیل ایک میں بیٹے کی کیل ایک میں جگھاتی میں بیٹے کی کیل ایک میں بیٹے کی کیل ایک کیل ایک کیل ایک کیل بیٹے کا کیل بیٹے کیل بیٹے

بڑے بڑھے پہانے جن میں کلابی ڈور سے برطے تھے۔ سکیدہ می سکدہ کھی وہ سے نکھیں۔ سے ال سکیدہ کی سکدہ کھی وہ سے نکھیں۔ سے اللہ میکیدوں میں جیسے ڈو وب ساکیا۔

· فراسيئے ـ " مندري گفتيان نج الحين -

\* مم .... بي آفتاب مون - " بين برط ى مشكل سے كہدسكا۔ \* جاتى مول - "

مجنی میں است ہے آ نتاب ہی آسکتا ہے ۔ " دہ سکر سرفی ۔ " سکر سرفی ۔

" جي ـــــ مين محجه نه پايا -

ويدى نے مجھ بتا يا تفاكرا بيا تے والے ہيں۔

"اوه \_ " بن في في لمن سألس لى - بين طبد آنا جا متا تحا مكر - ... لبن نه ل سى" أس في عبد مكن كرديا . اور بين الن ميكوون كي حبام

منت لسكار

، منى - يا كے الانا - أس في واز دى

اس تعلفنی کیا خرورت ہے۔ یں تو درا میں اس انگر بمین کو ا

کے دوالے کرنے کیا کا دیں نے کہا ۔

مع رحماً بي من مير المع مرحمة ويحيرة - خالبًا آب في تمام سرّا لُط يرط مع لى " تحفيك بهر السع شبيل بير ركله ويحيرة - خالبًا آب في تمام سرّا لُط يرط معه لى

هموں گئے۔" وہ دویلطے کواپنی انگلیوں پر کیلطے ہو رے کہہ رہی تھیٰ۔ « در جرب حرب استان سے احلیٰ ترسد استان در میں ہوائے کسول

" می ..... می بال - " میرا حلق تر مهور ما کفا اور میں جانے کیول . ر

مع الميد مع كم أب دوسر كرايددارون ي طرح منك كرين كے \_

خریری توکرایه دارالیاجا ہے ہیں بیسے کہ اپنا ہی کوئی ہو۔ مگر کوگ اس کا علا طابطاب الکال لیسے ہیں کمچی آئے دن کی فراکسٹیں وقت برکرایہ کی ا دائیگی سے تا مل کے خدور

· لیجنے یا دے کھنڈی ہورہی ہے۔"اس نے کہا۔"

" اور آپ سے " یں نے تنتی کے ہاکھ سے بیالی لیتے ہوئے کہا۔ "شکریم" بیں پی کیلی ۔ اُس کی نظر س کھی ہوئی کتی اور میں جا نے بی رہا تقا۔ گویا سڑ آب دو آگٹ کا مزہ لے رہائقا۔

مینی صاحب کوان کا کمرہ دکھا ڈاورسامان رکھوا دینا یا اس نے مینی کو اواز دی ۔ اور میں جائے کی بیابی رکھ کر کھڑ ہوگیا۔

مجھے اس گھر میں آئے لورایک مفتدگذر چکا کھالیکن اس مدت ہی رف ایک بار مجھے اس کے دیدارنسیب ہو سے اور وہ کھی اس وقت جب وہ اپنے گر کے کھا آنگن میں بال سکھار ہی کھی جمکیلی دھوب میں ذلفوں کے یہ سرمئی با دل میرے دل بر برس برس گئے۔ میں اس کی طاز مہ مئی کو مجواد کرنے کی کوسٹس میں کھا کہ اس تک رکھیا ئی ہو سکے۔ کیول کہ متی ہمہ وقت اس کے ساکھ رہتی۔ فال صاحب سے سویر سے جاتے اور رات دیر کے لوطے۔ بت تک وہ اور مئی دولوں می اکیلے رہے۔

ایک بار الیا آفاق ہواگیا ہیں باہر جانے کی غرض سے تیار ہوااور سید مصنتی کے پاس جلالاً یا ۔ « مَنْ يَهمَارى بى بى بى كهال مِن - المفيل بير جا بيال دينى ہے - " يس نے بياناتراشا. «آميے \_\_\_ » وہ مجھانيغ سائق اس كے تحرے بي لے آئي وہ استرپر در از بختی سیاه رکیتیمیں زلفیں شکیئے برتکھری ہوئی تھیں ۔ کیکے تبلے رنگ کے نا نُكُ لُونِ مِن وه كوني البيرالك رمي تقى - اس كي انكميس بند تحقيل شيب رايكار ظ ج ر ما تقا حكيميت سنگه كي محضوص أواز فضا رمين رس مكول ربي لحتي -مکرا می گئی سیسری نظراً ن کی نظر سے ومفونا بى ريرا ما كقه تجهة فلب وجگرے مِي اسِ أوازا ورحسين منظر كے طلسم ميں مكموكر \* واہ " كہـ أكفا اس کی بندا تکھیں کل گئیں اور میرے لبول سے بے اساختہ پیشعر مجل گیا۔ کون اکھا یہ آ نکھیں مل کے جھیل میں کمل کئے کیوں کنول کے مای میری وازیروه ایط بیطی اس نے بیب بند کر دیا۔ « شاعرى ا ورموسيقى سے شايد آپ كو كھي لگا ؤ ہے " - اس نے لوحھا . " فطرَّأ حُن برست محرل الحبي شِّي كود ملجه كر اليجع ستعرير هوليتا مول اور موسیقی سے نجھے پیار ہے۔ "

" اور تشریف رکھنے . کہنے کیے آنا ہوا ۔ " اُس نے بال یکھا کرتے ہوئے

" یں باہر جار ماہوں سوچا کر ہے کی چا بی آپ کے جوالے کرتا جا دُں۔"

"كبي براتنا اعتبار كليك نهي كي و دسترا كرنجه ديه وارمي تي

اور مجھے واعظ کی لوبر توڑنے والی بات یادا گئی۔

۱۰۰ عتبار بیرتو زندگی طبتی ہے مس۔ ... یا میں *رک گیا میں اس*کے نام سے نا واقف کھا۔ · مِحْدِيْ كُمْةِ بِين ـ " جانے كيون ايك سرداً ه كلا في كليون برلرزكر " آپ تنهار ستی میں ۔ " میں نے لو محیا ۔ » نہیں تو \_\_\_\_ ڈیڈی اور مُتی میرے ساتھ جو ہیں ۔ ڈیڈی کہیں یا ہر ھے جاتے ہی تو میں اکیلا پن محسوس کرتی ہوں یہ ٹیب رایکا رڈ<sup>ی</sup> یہ کتا میں میری مولس ودسازی**ں** ۔ " - آپ کو مطالعہ کا شوق ہے ۔۔۔ ؟" یں فے سوال کیا . " سطالعه کا \_\_\_ " وه رک گئی کیم که اکلی " . مال متی محصساتی ہے مجمع مرف سننے کا شوق ہے بڑھے کا نہیں ہے نا ۔ منی ۔ اس نے لیو تھا۔ " إلى بى بى ب - آب صاحب سے بات كيم ميں كافى لے آتى ہوں - " جا نے کیوں منی اداس موکر اُکھ گئی۔ فی تو بیھٹے کا موقع ہی اِکھ آیا۔ " آپ يا بين تو بين آپ كو مرروزافيجي افيجي كتا بين لا دون كا - " "ين نے كہانا بچھے سنتاليند ہے بيرط مينا بنيں ، اس نے انكھيں "كياين آپكوساتارمول تواپ سناگواراكرين كى -" يى ك مہت کرکے لوچھ ہی لیا۔ · جي \_ جي مال " ده کهه اُرهي -

" تو سنے گستا فی نہ ہو لوایک شعر ندر فدست کروں ۔" میں فوشی سے مجوم اُ کھا۔ صُن کی پرالتفات میرے لیے گوہزایا ب کتی۔ اس فے بڑے دلکش

اندا ز سے سر کو جنش دی اور میر سے لب کھلے۔ مم نے یالا مدلوں پہلویں ہم کچھ کھی ہیں تم نے دیکھااک نظراور دل تمہارا ہوگیا اُس کے لیکول کی طیمن حجمللا نے لگی۔ " ستوا تھا تھا ۔" اس نے کہا ، م لیجیے ایک اور عوض ہے ۔ تیری آنکیس بھی مانگتی ہیں شراب سكرك فود كجى بجسام يسيت بين! اسيارين في اس كي أنكهون مين أنكين والين تأكرابي ليه اقرار محبت دمکیم سکول مگراس نے نظرین مجھکا لیں اور لے ساختہ کہ اُنھا۔ كا فريتري أنكحين بي الميصن سے محمور کقور کی سی محبست کی شراب اور بلا دے اس عوصے میں مُنی کا فی لا یکی کتی اور بات وہیں کی وہیںرہ گئی۔ ہیں کا فی في كريام زلكل كيا ـ اب يه ميرار وزكامعمول كقابي السكتابي لاكرديتا - ايك دن محت كركے بيں نے ايك برجيراس كتا بيں ركھ ديا اور جواب كا لے ميني معے منتظر روا مكر جواب نه أيا - بين في مت نه ماري مركتاب بين المد محبت بحيجتار ما - ايك شام بحیب ما دینه موگیا برشام سے می گفتائیں گھر کے آرمی تھیں۔ مہوا بین يزير خي رمي تحتي و بلكي سي بوندا يا ندى تقى سورن و وب چيكا تحقيا. سرسي اندمهراليميل رما كفا بتجي بتربهوا كما كقيارش كازورسروع بوكيا بحرب كى لائع بندم وككى اور جيسے كھٹا لوپ اندھيرا تيماكيا ـ بي كمنى سے موم يتى ما تكنے اندر جلاگیا مجمرے سے جندقدم آگے بوصفے ہی یں جیے بیولوں کے کسی کنے میں کھوگیا۔ عبیب مدموش کن فوشبو تھی کھیر جیسے برقی رو کا مجھٹکا مجھے لگا۔ جند رکیٹی زلفوں کا ایشا میرے شانوں برگرتا ہوا محسوس موا اور میرا ہا کھ گوشت بوست کے مجسے سے کہ بر

کون \_\_ ؟ اندهرے میں ہمی ہوئی اُ واز میں ہجا ان گیا۔
میں ہوں \_\_ "میرے منف سے دبی ہوئی اَ واز آئی۔ سناٹے میں دل تی دھڑ کن یو صح کی تقی دفعتا با دل گرج اُ تطاا وروہ مجھ سے لیا فتیا رلیٹ کئی ۔ جند لحجے او ہن گذر گئے . مجراند میر سے میں ہی تمتی کی اُ واز آئی۔
" بی بی بی و میں کھر نے میں میں ارچ لار می ہوں۔ بڑا اند میرا ہے۔ اس

ا دازیری بودنک گیا . ادازیری بودنک گیا . دانی کب گی سے اس نے دیسے سرول میں جھے سفے لوجھا ۔

"لانظ كب مى \_\_ ؟ اى ئے ديتے سروں بن جو سے بوجا۔
"لس كيم مى دير پہلے ليكن اس اندھرے بن آپ كا د جو د كى لور سے
كم نہيں \_ بے افتيار ميں نے كہا -

، شب میں الاس کے اس کے اس کے مکن ہے۔ " اس کا جواب آیا۔ مدارکہ وال کر اس کے اس کا جواب آیا۔

ول كو جلاكرم مخركو يائي كے - " ين في الله على ا

" یا دکوشع باکرتقش قدم در صوند لیں گے۔

\* اور جونقشِ قدم منه لمے تب ہے "

" تب تومر ذرة قابل برسمتش ربے كا ، كيابيندكس جُدنقش بار كام و

"اسلاماص المستخدية التي المستعد - ؟

« محبت میمار ، وفاا ور کھر قربانی ۔ »

"راه كمش بي شزل دور بيد ينكى وقت كاروتا جي بي آكرها ":82'6

· وصله اوراميد برا ركانا وكيوار بن ، - كيس فوذان مرس مير \_\_\_ ؟ " كيرنيس ميرتويي كس كے ے یق برت ہے کرئے دیکھتے ہوساطل سے سفينه فحوب ز إ مولوكوني بات متس

میر مرف وعدہ باطل ہے۔ "معنوم می اواز اس کے لبول برائی۔ مآز مالو ۔ " بین نے اندمیرے میں ہی اس کا ما تھ تھا ما۔

\* حققت كاسامنا ندكريا وُ كَ \_ "

" جذبه محت محدين بنسال ع

"لیکن سیانی برطی تلح ہے ۔ تمہاراحین تحتی سٹ یداس آ کیعے سے ظراكر چررچورم و بائے۔

" لهولهان بوكر عي مسكرا ول كا"

" لعِن كمات زندگی ميں اليے بمي آتے ميں جب انسان كودل ہے ہيں

داع سے کام لینایرو تاہے۔"

" مرمورات مين فيعلم ومي ريع كا - " \* فإنناطِ مو لك سجا في الله ما اس في سوال كيا -

" إل - " من في العامة ولي من كما -

تو ميري سالگره كا اشطار كرو - اس كا حمله ليراي بي ايا يا

كه چائے أگئى۔ میں سنتھل كر معظيم گيا ۔ نمتى تھي آ يكي تھی۔ يات آئی گئی ہوگئی اور

بعب سی اپنے کھرے کو والیس جارہا کھا تب میں نے روشنی کے سالیوں میں سیکہ وں سے جام میصلکتے دیکھا -

آ فرکاروہ دن آئی گیا جب میرااستی ن کقامیں نے اس کی سالگرہ پر دینے کے لیے ایک بے حدصین بیٹینگ فریدی کتی۔ ساقی جام و مینا اور رند بلانوش کا عکس کتا اس کے پنچے چند اشتعار کتھے۔

یار فی شروع ہو تکی تی ایک روم مہانوں سے بحرابہ والحقا۔ یں در واز ہے کے قریب ہی اپنا کھند ہا کھتوں میں یا تو فال صاحب کے باز و کھوالحقا۔ جان محفل کا سب کو انتظار کھا یہ ست روں کی اس الجن میں ما مہتا ہا الجی طبوہ کر مہیں ہوا گھا۔ میرا اضطراب برصور مہا کھا بے چینیوں نے سرا بجا رنا سروں کی اے د صبح سروں میں شریب بج رہا کھا۔ دہدی صن کی آواز فضار کو گر مار ہی تھی ہے د صبح سروں میں شریب بج رہا کھا۔ دہدی صن کی آواز فضار کو گر مار ہی تھی سے

بہت فرب صورت ہے سے واقعم فدا الیے مکھوے مین الیے کم

اور - اور کھر جیے ستعدر ایک گیا ۔ بجلی سی کو ندگئی۔ طوفان سا اُٹھ گیا ۔ گئی اندھیر ہے میں ستارہ جبک اُٹھا۔ گلاب بی بند کلیا ابایک سا تھ چنگ گمیں وہ آگئی تھی ۔ ستفق کے رنگ یں ڈ وہی ساری پہنے جیے طلوع سی اور ڈ دبی شام کا صُن محمث کراس کے بیکر میں ڈ معلی ہو ، کا ندھوں پر جبلی زلین ناگ بی اس کی محافظ کھیں۔ جو نظوں برلالی اور آ نکھیں ۔ اس کی محافظ کھیں۔ جو نظوں برلالی اور آ نکھیں ۔ اس کی تیا اُس سے نیم ہو آبی سے سراب سے سے اس کی تیا اُس سے نیم ہو آبی سے سے اس کی تیا اُس سے نیم ہو آبی سے سے اور اور میں میں میں ہو گئی اور وہ جھے دیکھے جاری گئی۔ یں فائتی نداز میں آ سے برطوعا۔ کا سور جے گیا اور وہ جھے دیکھے جاری گئی۔ یں فائتی نداز میں آ سکے برطوعا۔ کا سور جے گیا اور وہ جھے دیکھے جاری گئی۔ یں فائتی ندا نداز میں آ سکے برطوعا۔

فال صاحب اس كے قريب بينچے - ميل برايك برا ساكيك ركھا تھا - فال ما م نے قریب جاکر اس کا ایک باز و کھا ما۔ مُنی و وسر کا جانب اس کا باز و کھا ہے کھڑی گئی۔ دونوں اُ کے بڑھے۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم محصیفک گئے۔ خار صاحب نے سحر کا ہاکھ کیوا مجھری تھائی اور کیل کٹو ایا۔ تالیا ں کچے رمی کھیں اور ی سوي ر بالتفاوه نود سے كيك كيول نبيل مات كى - اس كاچېره مسكرا ر بالتفا اور جانے کیوں میرا دل رور ماتھا۔سب لوگ تھفے دے رہے تھے میں بھی ہے بڑھا۔ « سالگره نمیارک مو - " میری آواز مسے صحافی میں مگم مور می تق. " اوه أب \_\_\_" اس كا يبره كل أنظا -· میرا ناچز تحفر قبول کیجے گا۔ '' یں نے بیٹنگ اُس کے حوالے کی ۔ دہائھ یں لیے الٹ بلیٹ کر تی رہی \* ڈیڈی ۔۔۔ پیرکیا ہے ۔۔۔ ہیں اس نے جیسے خلا اُوں میں " پر بینطنگ ہے بعلی ۔ اس میں ساقی کھی ہے جام کھی ہے مینا بھی ہے

"انكل تحركو - " بن اتنا بى كهرسكا-

- بان ام اس کاسی ہے مگر اُجا لے اس کے نصیب میں ہیں۔ ایک عادتے نے اس کی مینانی ۔" اس کے آگے وہ کھے کنہ سکے۔ ان کی ہ واز رقبت سے کھر پورموگئ تیمی در وا زے برکمی چیز کے مگر انے کی ا واز آئی . وہ فوراً ملطے۔ یں نے گئی یارکہا کہ می کو فود سے الگ مت کرو ۔ دیکھو جو م لگ کئ نا ۔ " فال صاحب مح کو تھا ہے کہہ ر ہے تھے اس کی بیشیا تی بر ھجوٹا ساز ثم

ویری - برجویس میرے لیے کوئی نی میں - جوط کھاکر ہی توسیطی

وہ فال صاحب كے سمارے أكے برطعتى كبدر بى كتى -" ويدى س آج آپ کوکیا ہوگیا ۔ میری سالگرہ کا تحفد دینا ہی تعبول گئے آپ --!!" فان صاحب في ايك سروا و مجرى . ايك اداس نشكاه محرير دالى اوركهما " میری عربی ایک جائے ۔ " ایک مجبت کولیاراکٹول نے اس کے

\* و يوى نه كيم ، سحكوزندگى كى بنين سهاركى فرورت سے كب تك آپ مجھے كالحكرين كھا تا دىكيھنالىندكريں گے ۔ " وہ ان كے گئے لگ كر بلك برطى \_ م حول اواسيول مين فحوب كيا - من يتهنين اين محري كب طِلا آیا ۔ رات مجھیکتی رمی اور میں خیالات کے معنور میں مجھنسار ما ۔ آ دنتی رات گذرنے برمی نے محسوس کیاکہ در وازے برکسی نے دشک دی ہے یں نے أيره كردر دازه كلولا متحرمير ب سامنے كرمي كتى - سفيدنائن كون ميں وه كورسے كم نہيں لگ رمي کتى ۔ ايك تقدّ س أميز حيك اس كے چېرے ير کتى - مُنى اب کھی اس کے مراہ کی ۔

معنی ای کاس ای کیے کود کھے کوئی کے ان ایس جائی ہول۔ ات اس کے اس ایک ہول۔ ات اس کے اس کا کر باش ہول کے دائی ہول کہ دعوے حقیقت کی جان سے مکر کر باش باش ہول کا دعوے حقیقت کی جان سے مکر کر باش باش ہول کو دے ۔ جو ہوت کو دی کا بیغام ہے اور اندھیرے موت کا ۔ کھلاکون ہے دہ جو ہوت کو زندگی بر ترج دے ۔ جھے آپ سے شکامت ہیں ۔ ہیں جانتی ہوں آپ کی مال کیا کہ ضمت گذار میر کی فرورت ہے آپ کو ایک ایجی ہیوی کی ۔ آپ کے فاندان کوایک فرمت گذار میر کہی جو اب ان سیکدوں کی تعریف ہی مال کی ۔ میں ان فوالوں کی تعمیر میں بن کئی ۔ ہاں ۔ ان سیکدوں کی تعریف ہی تب نے کئی استعاد لکھ بھیجے ۔ شنی سناتی رہی اور میں کہی جواب نردے سکی بھی تب نہی سناتی رہی اور میں کہی جواب نردے سکی بھی و تت کا انتظار تھا ۔ لا کو تمی دہ سار سے برجے بھے دسے دو ۔ " اس نے انتی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوتے ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میں میں کی محتوی ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے ۔ اس نے اکھی میرے دل کے محکوت ہوئے کی محتوں ہوئے کی محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے کے محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے کے محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے کے محتوی ہوئے کی محتوی ہوئے ک

وەلكراكىرىتى رى اور قىھەسە بىرى ئىرى سىماكى كىرى أسىسىنى الدى - مىرى دىلىلانى مونى الكيس الشارب كيس اورميرے وين كوريك كفلن لك يس فريكيما ا مان كاحسرت مجرا يبره اباك فو كخذاراً واز عرص بعياكي تيزنظرس عبالجي اورمنون كے فتريم علے اورى كى لعن طعن - اور بير وہ حقيقت بوسم بن كر بنو دارى كى اورشب بن كرمير يسار ي وجود يرملجر كئ من فاينا سا ان مي كرايا اور موذن ي ا دان كے سائق مي گفر جور كرنكاريا . مكان پر الودا عي نظر القيم التي م میری بلکول کے کو شے بھیگ گئے ۔آنسو کے چندقطرے آئکھ سے شیکے اور منی میں جذب ہو گئے۔ یہ میری بے چارگی کے تعے۔ یا اس کی بے لبی بر تھے یا محرانی بزدلی بر \_\_\_\_ی کھی مجھ پر کا ور تیز تیز قدموں سے آ کے نگل گیا ۔ میرے دل نے دوراک د واک کرکہا۔" کو وہ ر تد ہے ہو سکہ ے میں رہ کر کھی بیاسا ر با ۔ " یں دیرالوں کی لتی سے لکل کرام بادی کی طرف جل بڑا تھا۔ بیتر نہیں میر میری شکست تھی یا فتح ۔

\*\*\*\*\*

### يروازه

قیر کا سال کی عربی کیا ہوتی ہے۔ اُمنگوں کے دن کمتنا دُن کو آئین خوالوں کے جگنو 'خیالوں کی بایت جہانِ خراب کے سوزو در دسے دور ' نراشا طاغ نرسر ورالم ۔ دہ کتی اور اس کی معصوم صریت جنمیں جن جن کردہ اپنے نفھ دل یں بجاری تی .

### يروائ

قبر حستان کی لوگی مونی دلوار سے مقل زریتہ کا ایک کئی ۔ والا مرکان کھا ہیں وہ ابنی جو ہم اور والدین کے ہم اور می تھا۔ باپ رکتا ہوا تا ور ماں طروں میں کام کرتی ۔ اس طرح اس خاندان کا گزارہ بطی شکل سے ہویا تا ۔ کئی وقت تو پول جی ہواکہ ہے قافے کر لیتے ۔ زریینہ سب سے برطی تھی بہشکل بیرہ سال کی ہوگی مگر برطی فر بین جست وجالاک اس کامیر سے بہاں آنازیا وہ کتا ۔ ملکہ پول سمجھے کہ میر سے اکثر و بیش ترکام وی کرلیتی ۔ فی وی کی وہ بے فدستو قین کتی فلمول سے اسے برطی دلیتی کتی ۔ اکثر دیان کو بیش کرلیتی ۔ فی وی کی وہ بے فدستو قین کتی فلمول سے اسے برطی دلیتی کتی ۔ اکثر دکان سے کیسٹ لاتی اور ڈر تے در نے میر سے حوالے کرکے پول کو یا ہوتی ۔ دکان سے کیسٹ لاتی اور ڈر تے در نے میر سے حوالے کرکے پول کو یا ہوتی ۔ دکان سے کیسٹ لاتی اور ڈر تے در نے میر سے حوالے کرکے پول کو یا ہوتی ۔ یہ آپ کے لیے لائی ہوں ۔ اس سے کا دل بہل جانے ۔ یہ آپ کے لیے لائی ہوں ۔ اس سے کا دل بہل جانے ۔

"! 68

اس كى آئكھوں ميں تمنا دُن اسمندر رطا علين مارتا دكھائى ديتا اور ميں الكار بند كر باقى مكانے بينے كى بجي وہ ستوقين تقى خصوصاً سمط أيول كى - گھريس كجيم ند ہوتا تو دہ براے ناز سے ميرے باس جلى اتى ي

| 11,1                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے نے اُوں ۔ " میں اس کی اس دایرسکارتی ۔ ہرس سے میں<br>میں کی سات اور اس اور ایرسکارتی ۔ ہرس سے میں                            |
| كال نرديى كو ده دورى موى سويط با فرزيل جاتى _                                                                                 |
| ر آن دادل میرانحانی سعودی ہے آیا ہوائتیا ۔ گھریس بڑی رواق                                                                     |
| سى الني لي يجول كے يالے و جيرسارے كيوے كھلونے ا ورنہ جانے كيا                                                                 |
| ! \                                                                                                                           |
| زربیتران تام بیزوں کو صرت دیکیدری کئی۔ میں نے اسے                                                                             |
| ایک سوش ردے دیا۔ وہ اسے پاکر مجھولے نہ سائی بیرہ سالی عربی کیا                                                                |
| موتی ہے اسکول کے دن تمنا وُں کی رائیں، خوالوں کے گلنو، خیالوں تک                                                              |
| باتیں - جان قیات کے سوز و دردسے دور ان فشاط عن مدمرور الم ،                                                                   |
| وه کتی اوراس کی معصوم حریتی صفیس بین جی کرده این نقط دل بی باری                                                               |
| 1.7                                                                                                                           |
| اینے ساتھ اگر کبھی شاینگ برلے جاتی کو اسے کچھ نے کچھ فرور دلادتی<br>آرائیٹی چیزوں سے اسے بیار کتا۔ بردے چا وُسے وہ شکھا رکرتی |
| الرسى جيرول سے اسے بيار کھا۔ برقے جا وُسے وہ شکھا رکر تی                                                                      |
| كالون ين تقلى بلد بين كر موتول كي الاسطة من ولا الدركين جوزيان                                                                |
| بہنے سب سے پہلے میرے ہی پاکس آتی۔<br>جن سب سے پہلے میرے ہی پاکس آتی۔                                                          |
| ن في في في مي كيسي لك ربي جول                                                                                                 |
| "ببت بیاری- بالکل اس گریا قیبی، میں نے                                                                                        |
| عن سے میں ہے ہے۔ اس جا یا فی گڑیا کی طرف اسٹ ارو کر کے کہا۔<br>اُن وی بر رکھے اس جا یا فی گڑیا کی طرف اسٹ ارو کر کے کہا۔      |
| "الله ق في مري مري مري المري المري المريد               |
| "الشرق في مجھے وہ گڑیا دے دینجے نا<br>اس نے کچھاس قدرللجا کرکہا کہ تھے سے ہتس کہتے کی ہمہ                                     |
|                                                                                                                               |

نہ بروی میں نے گڑیا اس کے والے کردی۔ اسے سبنھال کردکھنا زرینہ ۔ یہ سبت نا ذک ہے ۔ " میں نے ی ایسے این جان سے کھی زیا دوسنھال کرر کھوں گی۔ اور وہ ا ہے لیے کر طی گئی۔ اسے کے رہی گی۔ کیر وانے کیا ہوا جا تک ہی اس نے آنا بندکردیا ۔ مجھے بے جینی می مونے گی۔ یں نے اس کے گھرلوکرمیجی معلوم ہوا دردازمقق مجر بندره دن گزرگئے ، جانے کیوں مجھے اس کی جالئی ستاق گزر رہی تھی ۔ ا چانک ایک شام وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی آئی . مجم تھی۔ کری ۔

« کہال جلی گئی تھی ہے ایان کہیں تی ۔ ۔ " یں نے جھوٹ موط کی ڈانٹ بلائی ، وہ میرے بیروں سے لبط گئی کھیاتی میں منتی تا "يى ئے ايان بن بول بى بى بى يه مجع خالا كے ياس لے كر طبي كئي مقيں -" آبی بی میستهای کی ایستے ہے " اس کی مال نے برقعے کے اندر ے ایک ڈیرز کالا۔ « زرینه کی بات یکی موگی ـ اسکی عمعه کو زکاح موکا ـ سنگی کا پر مرهادا

ہے۔۔۔۔ "اس نے زریبۃ کے فوب صورت بیر میرے آگے کیے جن میں جاندی کی اجلی می جین یوں لگ رمی متی جیںے کسی نے اس کے

يرول من زېخيروالي مو -ایک لمے کے بلے میں جو نک اکٹی میسے کسی مجھو نے ڈیک ماری ہو - حیرت زوہ آنکھول سے زربیڈ کو دیکھا تو ایک عیب سی چک اس کے چہرے براہراکی جیسے تیز ہارش کے بعدد موب کھل کرنگھر جاتی ہے۔ یں فے یے دی ہے سطانی ماکھ میں نے کرلیے حمیا ۔ توکیا \_\_\_\_\_زربینه کی شا دی طفے کر دی تم نے\_ لال كركے لے جانبى گے ۔" اس کی ماں نے بڑے میارسے کہا اور نہ جانے کیوں میری ا تکھول کے آ کے خون کی سرفی کھیل گئی ۔ " كجلايركبي كوفى عرب شادى كى \_\_ " بشكل تامين ف \* ہاری شادی کھی تو آئی ہی عمر ہی ہوئی کھی ۔ فیرسے دوسرے ہی سال توزر بینہ بیدا ہو گئی بوسے ہی فخرید انداز میں اس نے مجھے بتایا۔ " لود كاكون مع \_\_\_ " ين في لو فيا . "مزادون كاكاروباسى - برشير - في ميدرا بادا ماتاب ، وہ کھور کی مقور اساعر کا فرق ہے۔ " اس نے جملہ المال ربتا ہے ۔ ۔ ؟ .

" (6,9) "

" الحيا \_\_\_\_\_ تو يه كولى عرب كے حوالے كر رہى مبو- " ، بیش کوکسی نہ کسی کے والے تو کرنا ہی برق تا ہے جی جی ۔ وہ تو فودا می فوستی سے اس کا ما کھ مانگ رہا ہے کیڑے لئے کی کوئی کمی میں۔ کھانا بینا کھی اشا اللہ بہت ہے۔ اور تو اور خریے کے لیے میں دس ہزار مجی تودیے یں۔ ہم نے ایک رس کا سکان کھی لے لیا ، اب ہمارے دن تحفر جا س کے۔ اوه \_\_\_\_"ایک لمبی سانس نے کرمیں نے کہا ۔" تو اوں کہوتم نے سوداکیا ہے۔" » غریب کی مجبوری کوسود سے کا نام بنردو بی بی ۔ " " يركسي محبوري مع كرتم ايك معصوم كلي كو كيول ينت سدوك رمی ہو۔ یہ تواس کے کھیلے کے دن ہیں ۔ کیوں اس کی زندگی سے الیا مذاق كرر مي مو" بفجه مصر الم تذكيا . « شادى كومذاق كىتى من آب \_\_\_\_ اس كاباب ركتا طِلا طِلا مُون كُتُوكَ لِكان عَد الله عِد مُعْمِ مِن لُونجس الون كى برورش كيد كرون سی کم سے کم زرینہ کے میدتے میں جی لیں گےسب اس كى مال كى المنتحص ﴿ بِدُ بِالْمِينُ -" تم نے ررینے لو میا ۔۔۔ کیا و و ثو کش ہے۔ "میرے اس سوال برزرينه كے چرے برناگوارى كاتا شركييل گيا۔ » زرینه \_\_\_\_ میرے پاس اُ وُ \_\_\_ اب بتا وُ تم فوس مو \_\_\_ " بن نے اس کا چرہ او براکھایا.

" فوتى كيا بحق به في في --- اليف كرف ، اليفي زيور، الجِما كَمَا قا ورَلْفِر يَح كُرِيّا \_\_\_\_\_ بي سب نا \_\_\_\_! اس نے میری آنتھول یں عبا کک کرایو تھا۔ یں اس کے سوال کا جواب لس اتن --" ده مهم کرتیجے مرط گئ جیسے یں نے اسے مقید کرنے کی کوسٹسش كى مومىرى گرفت اس كى يا منو ل يرده ميلى يول كى . " میری کھیا والیں دے دے زرینہ \_\_\_\_\_ ی نےاس کے اصاب کو جمجھوڑا۔ اس کی بلتی نگاہوں میں تی سی نتر نے لگی۔ '' نہیں بی بی - میں اسے سنحال کر رکھوں گی۔'' اس نے گڑیا کو سینے سے لگالیا۔ جواس کے ہا تھے میں کتی۔ کالیا۔ بوال سے ہا تھ یالی ۔ میں سنے دیکھااس کی انکھیں فواب دیکھنے لگی ہی گر نہ جانے كيول محصال كى تعبير برطى بهيانك نظرانى . اور اپنے سنے سے رکالوں بگر میں کچیم نہ کرسکی ۔ وہ مجیم مجم کرتی نکل گئی اور من مرف اسے دہلیقی رہ کئی۔

زرین کافیال میرے واس برجوا بار ما۔ میری گڑیا مجھ یا داکنے فلی، بھیم بڑے میں سے بی سف کا کرسنوادکردکوا مختار لاکومصروفیت

كے يا وجود زرينه ميرے خيال ين حكيے سے طي آئی . اور كانے كى طب كصلى لى . بار باس كالمراق كالمراج الممرم بار درواز المقفل رباادر محریتہ طلکہ وہ لوگ کی اور جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ ررینہ سے ملنے کی رہی سبى أسى معى لوط كى -ہیں ہیں جاریک ماہ کا طویل عرصہ گزرگیا۔ ایک ت میں اپنے کمرے کی بالکنی میں طفہری ہوئی کتی د فعتًا میرے گھر پر ایک جیپ آکررکی۔ پولیس کے چند جوان انترے اور ملازم سے میرے بارے میں استفارکیا میں مجھے مقتصک گئے۔ اشار سے ہے انہ*یں او پر*بلوایا ۔ « ميوم \_\_\_\_ كيالآپ كى زرينه نا مى اردى كوجانتى بس-انسكش نے مجھ سے سوال كيا۔ » زرینه \_\_\_\_ کیا ہوا اسے - کہاں ہے وہ - پچیلے ایک اہ سے چھاس کی کوئی جرہیں لمی کسی ہے وہ \_\_\_\_ " بن نے سوالات كى لورسش كردى؛ " مرای کیارے یں آپکوبتانے آئے ہے۔ وہ اس وقت رسكيو مروم مي يهي -" « رسكيو بوم \_\_\_\_ لكين كيون \_\_\_ ؟ « ابیرلورٹ براسے ایک شخص کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور سکوموا جیح دیا گیاوه اس تحق کے ساتھ جانے سے انکار کررہی کتی۔ اس تخص لو ہوتا محدواری سے الوکی اپنے ال باب سے ملنے تیار بہیں اس فے آپ کا بہت دیاہے ۔۔۔۔وہ مرف آب بی سے مناعا ہتی ہے ۔ " 

اور کیم دیری کارسکیوموم کی طرف گھوم گئی۔ گھرسے رسکیوموم کالرافظ میں نے عرف یہ سو چھ ہو سے لیا کہ لو کیاں آخر پیا کیوں ہوتی ہیں۔

الہیں غربت کی وہر بیجے دی جاتی ہیں جہنری وجہ جلا دی جاتی ہیں۔ کہیں لات کے لیے نیلام عرف ھائی جاتی ہیں۔ کہیں اند سے رسم ور واج کے ہا کھول مسلی جاتی ہیں۔ کہیں اند سے رسم ور واج کے ہا کھول مسلی جاتی ہیں۔ ایک ہی بات رہ رہ کر ذہین کے اُفق بر انجمسرتی رہی جوائی بیٹیاں کب تک مدد ما بھی رہی گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہیں گئی۔ ہیں گئی۔ ہیں گئی۔ ہیں گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہیں ہیں گئی۔ ہ

اند بعرا محصة لكار عب كارايك محظيك ب ركى تويين رسكيو بوم مين كتى . إيك وسيع وعولیص بال یں مختلف عمر کی الو کیال ا ورعوریش موجو د کفیس جن کے چہرے عالات كے ظام بيجوں سے منج موسے مخفے - جن كى زخم آلود بيشانى \_\_ مون وقت کے کمول کی طرح شک رہا تھا۔ جوایی سالسوں کا بوجھ کھی اُکھٹا بن يا رى كتى - اس مال كرّ ركر من اندروني تصديب منتي - ايك فولمور لان تقاص کے آخری گوشے میں زربیہ ملیقی اسمان کو تک رمی تھی ہیں نے اسے اوازدی اس نے معوم کر دیکھالوں لگا جسے بیک و قت کی سوالات میرے روبر وا کے مول اس کے لب سلے ہوئے محقے برس کسیں سكر ہى تفيق - دفعتاً وہ اپنى جگرے الحقى اور مجھ سے ليك كئى - اس كے أُلسوميرك ألجل من و صلة رب جب دل كابو جوباكا مواتب اس نے سرا كُفّاكر شجّه و يكها \_

ی بی بی جی ای ہے۔ آپ نے کہا کھا ناکہ فوٹنی کی دیا ضرور تو ل کی کمسل سے آباد مہیں ہوتی ۔ "اب بتا ہے مجھے فوٹنی کیا ہوتی ہے کسی ہوتی ہے۔ کہال کمتی ہے ۔۔۔ ؟ ؟ یں اس کے سوال پر لرز کررہ گئی ۔ لوں لگا یہ سوال وہ مجھ سے
ہیں رہاں کے سے کررہی ہے۔ ساری انسا نیت سے کررہی ہے۔
با نے کتنی زرینا میں ہی جزئیکھ ما تگ رہی ہی بیرواز کے یاہے۔

Alexander.

### طوفان کے بعب کہ

تبهی ایک نخه وجوداس کی گودین کلبلایا اور ما کھ پیر مارتا ہوار و نے لگا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی۔ تین ماہ کا یہ بجیّبہ مرف گوشت کا الیا ٹکٹوا تھا جس کی تمنی نفی کلائیوں بر مجرف انہ ہونے کے برا بر تھا جھیوٹا ساو من کھول کر جب وہ طِلّا تا تو یُوں محسوس ہوتا کھا بے اس دنیا میں آنے کی سزابر اکسو بہا راہو۔

## طوفان کے بعد

" المال مجمع كبوك لكى ہے - " " المال ايك روتی ديدے نا!" " المال مجمعے دود دوجا ہے ۔ " " المال ليسكرط دلا دے نا! "

اس برنظر ڈائی۔ تین ماہ کا یہ بچر مرف گوشت کا ایسائنگوا کھا جس کی تعقی تنحفی کا بیٹی نخفی کا بیٹی کی بیٹی کی می کلائٹیو ل برجرا مزم و نے کے برابر کھا۔ جیوٹا سا دمن کھول کرجب وہ قبلاتا تو بیس میسوس ہوتا کھا جسے اس دنیا ہیں آنے کی سز ایر آنسو بہار ہا ہو۔ اس نے عور سے نیچے کو دیکھوا ۔۔۔ شاید زبان خاسوسی

ہودیہ لیوجینا جا ہی کھی کہ بھے اس و نیامیں آنے کی خرورت ہی کیا گئی۔ یہاں تو یا سانے کے می لالے پراسے کتے۔ گر شاید یہ سوچ کرکہ اس میں اسس معصوم کاکییا قصور کھاوہ چپ رہ گئی۔ اور دل می دل میں اس نے رحمٰن کو کو سنا شروع کیا ۔

کم بخت، نامراد ہے ایمان سے بیس نے کہا تھا کہ اسے بیس کا نے کے لیے ۔ اتناکا فی کھا کہ تخواہ سے روکئی سوگئی تو کھا لیتے ۔ اگر یہ کوئی شراب کی لت نہ ہوتی تو مِرص کھی نہ ہوتی ۔ جتنا کماتا ہے ، اس سے برط معرکہ نواتا ہے ۔ ا فرکار لالچے میں آ ہی گیا نا ! بات توسعولی سی کھی ۔ مرف کسی کے قتل کے لیے اسے استعمال کیا جار ہا گھا ۔ کام تو اتنا ہی کھا کہ لاش کو گرش میں وہ اللہ دے ہیں اس نے بات مان لی اور برط سے بیار سے بخمہ کو منالہ یا۔ و سے سے بخمہ ۔ مفتے بندرہ دن کی تو بات ہے ، لیوں منا نہ ہوئی اور لیوں میں آیا ۔ مجھے تو صرف ایک مجھوٹا ساکام کرنا ہے ۔ میں نے کون ساکم کو قبل کیا ہے ۔ میں نے کون ساکم کو قبل کیا ہے ۔ میں نے کون ساکم کو قبل کیا ہے ۔ میں ا

" با سے اللہ! اسم جیل جا دُ گے۔ لولس کی مار کھے اُو سکے۔ 'کوہ و قدرہ ہوگئی۔

مرده او کہد ۔ مجور ان باتوں کو۔ اری کیگی ہے کے لیے کچھ تو کرنامی برے کا۔ سات آ دمیوں کا پیٹ اتنی آ سانی سے کیے برسکتا ہے محطا۔" برجے کا۔ سات آ دمیوں کا پیٹ اتنی آ سانی سے کیے برسکتا ہے محطا۔" جمہر ہمیں ہمیں ہمیں جانے دوں گی۔" بخمہ نے

" ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں جانے دوں ہیں۔ جمہراس کا جاتھ کیولیا ۔ اس کا جاتھ کیولیا ۔ " محیورٹر مجھے ۔ ہموقع طا ہے کچو کر لینے دے ۔ بترے یہے جمحاتی

" مخيور بخف موقع الاسه مجد الرياق دے . تيرے يعيان ساڑى كلائى معربيور ليال كا إ" وه كسي مراك كا اللہ وه كسي مراك كا اللہ اللہ كا كا اللہ كا كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا

الازایا ہے سیکل بنیں ولاؤ کے ۔۔ " سخااکر بڑے

و لارے لیر محیا۔ "كہاں سے دلاؤں سيكل - تيرے نا نانے كوئى جائيدا دركو فيورلى ہدے، وہ اسے برے ماتا ہوا یا مرلکل کیا ۔ اکبرسخولسورنے لگا تجنسہ در واز ہے کی طرف دیکھتی رہ کئی۔ شادی کے بعد سے اس نے کون می قوامش کی ہے۔ فود کو تو اس نے ایک الیبی مثنین بیتا لیا تھا۔ جو فا ندان میں ہرسال ایک نے فرد کا اضاف ہ كرتى - ان ساسالوں ميں اس كا دجود صرت كاايك كھلا باب كھا۔ كا يج كے برتن میں کھانے کی آرزو سے لے کرسونے میں زرد ہونے کے سارے سے مٹی کے برتن کی طرح کو شتے رہے کیجی کیمار خواسٹوں کا در کھل جاتا تو حصلا مرٹ میں ایک اُ دوہ عملہ اس کی زیان سے نکلتا حس کے جواب میں اُ سے كھونسوں اورلا توں كى پارش سہنى ميرقى - اس كا انگ اٹاگ لۇسط جاتا اور ا رزوئي را كوكا فو مير هو جايش - وه كرتي كعي كيا - ايك لوط صاباب مقاحب نے شادی کے متیرے ماہ بعد ہی ایتی آ تکھیں ہوندکر لیے وفا کی کرنی۔ دوسرے رفیقے دار برائے نام تھے سرال میں اکتا نے تو میکے میں چین یا نے یہاں سیکہ تو مقانہیں ۔ اِس کی لوری زندگی اپنے پالے بچوں کے سا کقورف اور فرف ر ممٰن کے اطراف گردش کرر می کتی ۔ ایک ماه گزرگیا \_\_\_\_ نهسارهی آئی نه چورهٔ یال اور نه خو و ر همن من وه ملے ہی کیا جس میں ستی نہ ہو او وہ موج ہی کیا جو مضطرب نه مو، وه دل می کیا جو بے قرار نه مو - بخمه کا دل کعی ما یی بے اوب مروکسیا۔ تب دہ صا ب کے بنتگے برینچی ۔ اپنے بوسیدہ آپنی سے میم کو اقیمی طرح ڈھانگ

كراس تے صاحب سے لو تھا۔

«رحلٰ ایک اه ہو گیاصا ب والیس تہیں آیا۔۔۔ " «اے تو تین سال کی سزا ہو گئی ۔۔۔۔ " صاحب نے کچھ ر کئے ، تین سال می سزاب گراس نے توکہا تقاکہ آپ أب بندره دن میں بلالیں گے۔ اس کی آنکھیوں میں فوف وم اِس کے سلیے رینگنے لگے۔ ‹ ہوش مِن آو ہوئم \_\_\_\_ ہم معلا اسے کیوں محفر ایس گے۔ اس نے جبیباکیا ولیبایایا ۔" صاحب برہم ہو گئے " مُريرا رحمٰن توبيت سيد فعالسا وبعاليمولا محيالاسه - اسے تو تحيري ہیں معلوم - آپ ہی نے تواسے میرکام کرنے پرنجبور کیا ۔ " " دوبارہ یہ بات کہی تو د مطکے مار کرزکال دول کا نکل جا بہا ں سے <sup>22</sup> وہ غصے سے بھرگئے۔ اور وہ و دیتے قد اول سے بنگے کے باہراگی۔ "مُ بخت برا حلا تقابیس كانے كے ليے . اس فرت سے كردن جھٹک دی۔ اب کیا ہوگا ۔۔۔ یہ تین سال کیے کٹیں گے ۔۔۔ کیے یا وں گئی س انحض \_\_\_\_ در اسی سورج میں جلی جار می کئی کر کسی نے محقور کا دیا ۔ ده خیالوب کے فیکل سے آزاد ہوگئی ۔ « د مکیم کرتہیں فیلا جاتا ۔۔۔ " اس فے یا لوکو پہچان نیا - محفی کا موالی اس نے ساڑی کا باو کریں کس لیا۔ ، ساڑی کا بلو کمریں کس لیا ۔ " یہی تو مشکل ہے۔ مجھے دیکھ کرا ور کچھ دیکھوا ہیں جاتا یہ " تُو كَفِو رُ لِهِ النِّي الم تَكْفِيل \_\_\_\_!" وه قِل كر لولى - ايك يد سُرل تہقبہ اس نے لگایا۔

مراج كرے گى - بات مان سے وہ اب أوسنے والا بنيس يترسي

يُحِن كُوكِي يال لول كا --" " جِل من الله على المحمول بن الفرت محمل كن بيديو فع كا . دسوال - وه اسے د همکارکر آ کے رافع تھائی ۔ كتنى كندى سے يه دنيا -كسى باش سو يقع بى لوگ - وه كركى لحرف روا نه ہوگئی۔ اس نے سوچا وہ نوکری تھی توہنی کرسکتی ان یا یخ بلحوں سمیت اے کون رکھ گا۔ نیے کھی قیارت ہے کم نہ تھے۔ محلے یں ہی ایک بارکسی تعریب یں برتن و صونے کے لیے کئی تحقی آو لیوری ٹیم سیا تھ تھی کی جانے کی بلیٹی ایک دھکے میں لوّ بطّ مَینَ ۔ اُ جرت کی آوروری بات تھی گالیاں ل کیل ۔ ایک بار گھر *بر ہی ہو* کو چھو طرکر کام کے لیے گئی آلو والیسی تک سنجھالڑ کے نے اسکو طرکی حکر کھائی۔ ایک ہفتے تک مرکاری میتال میں مرم کئی کے لیے لیے با نایر ا گرینجی تو بچول نیم کا مد مجار کھا مقا۔ سارے فالی برتن گھریں مجمرے یراے تھے۔ نیچے گئیر کی طرح انہیں افھال رہے تھے۔ دل تواس کا بہیم سے جلا ہوائھا۔ می تعبر کے اس نے بچوں کو بیٹیا ۔ مجو کے بیرط مار کھا کرسب نی**ع** سوگئے نیکے دلوی بچل پرسٹری مہریان رستی ہے۔ جانے منتے کھلتے ہوں یا روتے سسکتے ہرجال میں وہ انھیں اپنے پہلو میں سمیسٹ لیتی ہے۔ اس نے بین ماہ کے بیج کو گو دیں لیا ۔ باہر سے درواز سے کی تین لكائى ورجورا بي كا درگاه كارخ كبيا - ان آستانون بي لوكونى محوكانين ر مبت - اور کیمین تو دال جا ول کا تو انتظام موجا سے گا۔ درگاہ تی سطرحیوں بربی معصوم وجودکو ڈالے اپنے چہرے کوچا در سے پیٹنے ماکھ محصیلا سے بیٹھی رہی لین طفیط گزر گئے۔ وس سے جارا آنے سے برا مدکر تہیں الل الدرسے کن کر و سیمے وجدرو یعے اُکھا کے عقد اس میں تو ایک کوچاول کبی تہیں آ سکتے

وہ اواس مرکر بیٹیوگی ۔ تبھی اس کی نظر ایک درمیاتی عمری فاتون بربیلی بوبرے مقیدت واص مرکز بیٹیوگی ۔ اس مقیدت واص ام کے ساتھ کیول کی اوائری کی کوئی میں کہ کوئی ہوئی ہو گئے ۔ کے جیمیے ایک اوسط عمر کامر د بھی کھا میں کی کنیٹیوں کے بال سقید ہو گئے ۔ ان دول کی سارے کیم کاری ان سے لیدھ گئے ۔ ان دول کی آگئیں الماں جی آگئیں ۔ "الماں جی آگئیں ۔ "

المان بالمراب المراب ا

تونی کی آئی ہے نا ۔۔۔ اس لیے انہیں مہیں طابق ۔ برو۔۔ وصنوان میں ۔ گر قسمت کے مارے اولاد بہیں ہے نا! اسی لیے حکیر کا طبقے ہیں۔ اس درگاہ کے سٹا پر تبھی منت بوری ہوجا ہے ،، تجھارن اتناکہہ کرا تھاگئی ۔ اس درگاہ کے مرت میں میں تیزی سے ایک خیال دوڑا۔

"كيول ندي اور ده كير مجمع سائد كورى بوئى اس نخے وجودكو يينے سے لگا مے اوران كى شان داركار كے باس جاكر رك كئى دونول ميال بيرى واليس آر ہے ستھے - سارے كھكارى ان كے اطراف بالد كيے كافير كئے. مجى كو چيرات بل كئى - اس نے سوچا -

می کبھی کبھی لین دین کی بات کبی بدل جاتی ہے۔ ستاید آئ خدان در اکفیں مجھ سے قرات لیف کے لیے کی جا کھی دیدوں اور اکفیں مجھ سے قرات لیف کے لیے کی ایم اگر ایک بجبرا کیس دیدوں اور آدیا بخ میرے سا کھر میں گئے۔ یہ لوا رام سے بل سکے گا۔ اس نے اس معموم کی بیٹ تی ٹیم کی گرمانے کیوں ول کے شیشے یں ٹرگا ف سا پروگیا۔

تتری وہ کار کے قریب بنہیے۔ " سيم صاصب" أس في إكارا . دونون عي في مركر د كيما اس نے اس کلیلاتے وجود کواگے کیا۔ "كياآب اسے فريدليں گے." الفاظ تحليل محكررہ گئے۔ " تم \_\_\_\_ تم اس نع كونيه رسه مي و عورت في وحيها -رجي ----- بال ----- بال دي ي " مگركيول \_\_\_\_ ؟ " مرفي سوال كيا ـ " میرے اور نیچے ہیں صاحب انہیں یا تناہی شکل ہے اس کے باپ کو تین سال کی جیل ہوگئی ہے۔ اگراک اسے فریدلیں تو دو سرے لیکے جی سكيس كے ميتر تہن وه كہال سے اتنا اولنا سكيولكى -تهم مه مه مه مهم اس کی ال ہو ۔۔۔۔ ، ، عور ت نے مالا فركبه ديا . "إلى - - - - - إلى من مان بول - " اس في محسوس كيب جیے وہ زمین کے اندر دھنسی جار تھی ہو۔ اس نے بھیگی بلکیں ادبیرا کھا ایس -اس کی نظر کھرے کے ڈیم بر دا نہ مگتی ہوئی ایک مرفی پر برط ی صب کے الحراف شخصے تنخصے کئی چوز ہے تھے بخص وہ اپنی زیان یں پارلیا رکر دانہ کھلا ری تھی۔ تبھی ایک بلی اسے کھورتے ہوئے قربیب آرمی کتی۔ مرغی۔نیسنفقے یں اپنے سر محصلادسے سارے جوزے دوڑ کراس کے بروں ی جھپ گے۔ اسس نے بلی کی طرف تیز نظروں سے دیکھوکر لیکار نا شروع کیا۔ بلی نے اپنے قسدم سيحيد مثل ليے كھيك اى وقت بخر نے اپنے اُ کے بروسے ہوئے ماكتوم

" تہیں \_\_\_\_ یں ہیں دول گی اے ۔ اس بے زیان کے پاس ممتاہے توکیایں ۔۔۔۔۔۔ ہن مرکز نہیں ۔۔۔ " اس نے فخ یراناز مِي كُرون الحلَّا في اوراس عورت كي طرف د مكيمه كركبا \_ " تم کیا ہو کچھ کھی نہیں \_\_\_ میں توایا\_ ال مول ـــ ال ونياكي مقدس مستى - كيابية اس كو كه سيرا مونے والا کوئی انسان سے یا فرستنہ یا کھر۔ . . . ۔ ۔ ۔ ۔ اس نے اس وجود کوسمیٹ کر گلے انگالیا ۔ اپنے بوسیدہ ساطری کے أيخل مي أسے لييٹ كر كريں با ندھ ليا اور اس سامنے والے كاميلكس كم طرف برط رو گئی جہاں کئی عوریتی سروں پرسمنٹ کے لو کرے اکثا ہے سیر میسال چرامور ہے کتے سٹ ید تجدی میت کایہ سیال قدم کھااس طوفان کے لعد۔



#### سائسکال

دولت تھی عجیب بیزے شایداس سے براہ و فاکوئی مذرج کسجی کسی کی رفیق بن جاتی ہے کو کبھی کسی ب سے حسین اتنی کہ بیاری ہے جسین اتنی کہ حی کے ملے لگ حامے دینا کا سارائیٹی سمرے کر قدمزں می وال و سے ۔ اور مد صورت اتنی کداگرکسی سے وور موج ائے ۔ تو اُ دی کوفودکٹی مرتجبورکر دے ہے۔۔۔۔ اس کے بادجود د ننائی اُرزوا در تمناین کر ماحول کو ختر کردین ہے۔ اسس ا یک لفظ میں تمثی کئی دا ستا نیں تکھری بڑی ہیں۔

# عانانات

مسائباں ۔۔۔ بس کا ذکوئی در ہے نہ دلوار نہ در یجہ ۔۔۔ ایک کھوکھی سیٹ ہ گاہ جو کھنا نہیں دے سکتی ۔ سرد لوں کی یخ لینتر رات ہویا گرمیوں کی جھلب دینے دانی لویا کھر طوفان کے تیز تحکیل ۔

مكان اورسائبان يربيت فرق موتا سه - السان سكان ين فو دكو محفوظ

مجمع ہے کم جانور خالوگ تو اندر بین گئس جاتے ۔۔۔۔ سائیاں یں تو اندر بین گئس جاتے ۔۔۔۔ سائیاں یں تو جاروں طرف سے حلے کا اندلیت در متاہد .

اب وہ سانباں میں ہی تور سے لکی کتی ۔ مکان توکب کا لو ہے جکا کمین ہی نہ مرکب کی اور ہے جکا کمین ہی نہر سے نہ مال تو بچین سے شاب کی طرف آتی ہوئی فلکی کو نظر کھر کر کھی دیکھے نہیا فی کہ نظر سند ہوگئ ۔ لے دے کے ایک باب ہی تو کتیا ۔

کیے میش کے دن محے وہ بست اس کے چرب بر محقول ی می اگواری اس کے جرب بر محقول ی می اگواری اس کے جرب بر محقول ی می اگواری اس کے جرب کا است کی است کا محتول میں موری کے محتول میں موری کا محتول میں موری کے محتول میں موری کا محتول میں موری کا محتول میں موری کے محتول میں کے محتول میں موری کے محتول میں کے محتول میں موری کے محتول میں کے مدتول میں کے محتول میں ک

کے آٹار کھی نظراتے تو احول موسم کی طرح بد لنے لگتا پیا کو فکر لاحق ہوجاتی ۔ لوکر جب کم س کے اردگر د منٹر لانے لگتے۔ وہ شان بے سیازی سے حکومت کر ہی تھی ۔ نہ کسی انقلاب کا خوف کھا اور نہ کمی دشمن کی خفیہ سازشوں کا ؛ وہ کھی اور اسسس کی بے نیازیاں ۔۔۔۔ گر اسے کیا بیٹر کھا کہ قسمت کھی کھی کمی مکارسا کھی کی طرح

دغاد سے جاتی ہے

ناڑ ولعم میں پلنے والی فلکی کو رمیرے و میرے احساس ہونے لگا کرزنگی نوشگوارمواکا جونکا بہیں بلکہ تیتی دوہیریں رست پر چلے کا نام ہے۔ ساکا بزنس زوال کی طرف اما دہ تحت ۔ گھر کے حالات بد لنے لگے۔ آسا کش کی گھڑیال أرفكوبرتو لينكس والازين كالعداد كلفية لكى -كيوب لية بن الخطاط أكيا \_ ضروریاتِ زندگی <u>سمٹنے لگے</u>۔ بیائی صحت دن بددن گرقی جاری کتی ۔ قرض کا لو جھے بڑھ ر ما تھا۔ آخرایک دن اکفول نے فلکی کو قریب بلایا۔ · قلكي \_\_\_\_\_ بيشي ميں تحصيفنطوں كے كيے دھا كے ميں بہيں با ندھوں كا ـ ميرے بصة بى اگر توقيقت كى چانوں سے تكرانے كى ممت سيداكر لے توسكون ہے مرسکوں گا۔ میرے فواب ریت برج انوں کے نشان کی کھرے مٹ گئے۔ میری نواس سینسر کے مریض کی طرح آسته آست دم آور سی بی ۔ لاکھ کوسٹس کے باو بود میں تجھے زندگی کے مربیروٹ داپ گلتان کی سیر بھی کرواسکتا - بترسے لے زندگی ایک صحاب بیاباں ہے ۔ ۔ ۔ شاہر میر سے ابعد مکان کمی سائباں بن جائے۔ مہت اور و صلے کے بتوار کو تھا م کرز ندگی کے طوفان میں نا و کھسے ستی طي ما ناس "ان ي واز عواكني يصيمان لريز موكيا مو-یہ دولت کمی عجیب نیٹے ہے شایداس سے برا مدکر لے و فاکوئی سنر ہو لبھی کمی کی رفیق بن جاتی ہے تو تبھی کمی کی رقیب ۔۔۔۔ گرلگتی کجی کو بیاری ہے جین اتن کرمس کے سکے لگب جائے دینا کاسارا عیش سم ط کر قد ہوں ہو ، ڈالدے۔ اور بدصورت اتنی کہ اگر کسی سے دور مہوجا نے تو آ دمی کو فودکٹی میر مجبورکر دے \_\_\_\_ اس کے یا وجود دینائی از زواورتمٹ این کر ماحول کو عتشركررمى بدار اس ايك لفظ مسمى كى داستاين كمرى روى بن فلكى كرلتي كى طرف أنا بيرا - اس في ايك كميني من الازست كرنى عووج

سے زوال کا زمانہ ذرمتی انتشار کا ہوتا ہے۔ ارتقار کی کوئی صورت نظر نہیں أتى بي المحاسم المح إدول كا قافلة ومي كوالقلابات ووجاركردية میں قلنی کے ساتھ کھی یہی ہوا۔ ایک ایک کرکے زندگی کی قدریں لومتی گینی مطاک اس نے پیا کے حبول کولا کھی مجھ کرسٹنھال لیا تھا ۔ مگر کھر بھی وہ انسان تھی اصاسات اوركيفيات كاسبيكر \_\_\_

مجبوری کے مبرا زماد لوں یں جب دہ یا مرتکلی تواس نے محوسس

كماكم كطفئ سمان إوركيبلي بونى زين كے درميان وه ايك سو كھے يہ كى طرح تقلافوں میں اوس کے ۔ کہیں ہو سناک لگاہیں ، کہیں پُر فریب بایش کہیں ہوفی تسليان اوركبس عارضي التفات وهسب ليح تمجيتي كمتى اور فودكو بجاكر سبحعال كرليل رکولتی سصے لیٹرو ل کی کہتی میں آگئی ہو۔

ان حالات مں اس کی لاقات ثاقب سے ہوئی جواسی کمینی میں منیجر تحابه اپنے وجود کی تمام تررعنا میو ل کی جو حالات کی خرب سے ریزہ رمیزہ ہورمی کمیں مىيى كُرْنَا قب كى سلىنى بيش كياتداس في في محوس طريع يرفلكي كواين ول کے فریم میں سکھا لیا۔

مس فلکی آج سے آپ میری سکر طری رہیں گی ہے،

" جي --- جي ببت احيا -- وه لو كطلاكئ - اور ميروقت

کے پرند ہےنے اپنے برکھیلا و پیے ۔

على جو طلات كى ستم ظريفي كاشتكار كتى نا قب كے سخيدہ التفات برسيحور ہوگئی۔ اور ٹا قب بحقا کھی اتنا وضع دارکہ اس نے فلکی کو اس کی کم مانیکی کا اصاس کیی نرم و نے دیا ۔ رکیتم کا ایک حبین سایرده دو دلوں کے درمیان کتا ۔ کوئی کبی اسے سرکانے کی کوشش نہ کرتا۔ سیا داکسی اناکو تھیں پہنتے گر کھر کھی ایک دن

۱۳۲۰ ناقب نے اظہار کرمی دیا۔ ن قلکی ۔۔۔۔۔تم مجھ بہت اجھی لگتی ہو دل جا ستاہے ہیردل تمارے

سا گقریموں ۔ "

و م مه مه مه مه ما می گر مه مه می آوایک معمولی کی مه مه می قبل اس کے کہ وہ اپنا جملہ کمل کرتی ٹا قب نے اس کے متحدیر ما کھ رکھ دیا۔

" میرے خِالاِت میرے اپنے ہی میں نے تم سے را سے مہیں انگی۔

اس لطیف اسساس سے کی گزرجا نے دوین مسرور کھی ہوں اور طمئن کھی ۔۔۔۔ تا ق کے اس جلے نے فکی کے لبول بر فا ہوٹی کی مراسکادی مگر دل میں ہمل مجاب

نا قب \_\_\_\_نا قب \_\_\_نا قب

ایک نام ایک اً واز \_\_\_\_ ایک گونج \_\_\_ در دی نگیری طرح فلکی کے و جود میں جانے کہاں تک کھنے گئی تھی۔ ایک فاموش کسک کے سائھ ٹا قب اس کے نهاں فانے میں آباد ہوگیا ،اوراپنے وجو دکے طکنو سے اس سکے دل می روشی

بكيمرن لكاء وه اس روشتي كيسها رسا اندهيري را بهول بريطن مكي -معاش کی تلاش نے فلکی گوزندگی کے سارے لئے بچر نے سکھ ویسے

اس نے اسنے آپ سے محبولہ کرلیا۔ مجبوریاں انسان کو باغی بنا دیتی ہی یا کھڑ کر۔ ٹا فتی نے امیدوں کے تنحفے نتھے دیے جلا کر اسس کے تیل کی دست

ایادکردی وہ خاوں کے مزیرے میں ست فرام ہوگئی ۔ اسس نے حالات کاشکوہ

کرنا جھوڑ دیا۔ ایک اُس' ایک امیداس کی زندگی میں سائٹیں کی طرح سُٹا بی

" تَا قِب نه بوت تُوكيا بوتا \_\_\_\_" وهابيا كي گرتی برو في الست كو

و سكيوكر سوچتى \_كتنى ممت دلايا كرتے محقة تا قب - بيا كو كتى توتستى كتى مگرفسلكى

آئی فود دار کبتی کتی کداس نے تحفے کے نام برٹا قب سے کبھی کوئی خیرات تہیں لی دہ محبت کو دوار کتی کی اور میں لو لئے کئی قائبل تہیں گئی کیوں کہ محبت از فود ایک سے ایک شام جب فلکے ماسے کی بندیا ڈوبری کتی بیاکی سالس اوْرِ طُکی ۔ ایک زلزلہ آگیا ۔ سے اس کا دل دہی گیے ایک خریا دی بن گیسُ اور زندگی ایک سوال ۔۔۔۔ ؟ فلکی سوچی رسی ۔۔۔۔ بیانے کتنی یے رقی سے سنھ مورٹ لیپ يهمور کي براسے يے درد ہوتے ہيں ۔ راستوں کے مورد امي بدل ديتے ہيں، ورو کے مور واس کھنگو تے ہیں ۔ اور زندگی کے مور حالات بدل دیتے ہیں۔ یا کی موت کے بعد فلکی کو گھر کھی حجور ٹر نابرا اور قرض اتنا کیدے تھا کہ مکان فرو خت کرنا مروری برگیا کھا۔ ایک جھوٹا سا محرہ اس نے کرا یہ بر لے لیا۔ اور اپنی لورى كاشات اى مى سميى لى د زندگى كى صوبتول سے كررتى فلكى ثاقت كو ايك مفیو طاستون تجور می کتی ۔ مگریر ون مجی اس وقت گرگیا جب تا قب نے اس کے وجود کو تجوری کے بارود سے اوادیا ۔ و اللي \_\_\_\_ يس مرح من اللي من ر کیے کہوں ۔۔۔ مجھ میں بن تا تا تا جلول كولاش كرر ما تقا في كا قد من بن الدليثون في مركوشي كى وه ثا قتب کے اور تے ہوئے رنگ کو مجھے رمی کتی۔

" تا قب فود کو معمدا ور مجھے بہلی مذبناؤ ۔ محجد یں اتنی ہمت ہے کہ یچ کاساساکر سکول میں فود تم سے ایک سوال کرنا چا ہتی ہوں۔ " دفعتاً فلکی

|                                                                                                      | - لبؤ                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| طلب ناقب كم ليح ين كمرام ي تقي                                                                       | 2 ~                       |
| ہ ہے۔<br>میرفعی سی با ہے ہے ۔۔۔۔۔ ہیرے و ملاول کا صباب دے دو۔                                        | , es                      |
| میر حقی سی بات ہے ۔۔۔۔ میرے و عدول کا حساب دے دو۔<br>تنہائی سے گھراگئی مہوں ۔" خلکی نے کہہ ڈ الا ۔۔۔ | مِن السيجِ                |
| میں ۔۔۔۔ یں تمہارے سائمق ہوں فلکی، لفظ                                                               | **                        |
|                                                                                                      | 11 19                     |
| ں یقیناً تم میرے ساتھ ہو ۔۔۔ آنکھ میں نورٹی طرح ' دل میں<br>ع ۔۔۔۔ گر ۔۔۔ گر                         | Į ••                      |
| 2گرگر                                                                                                | و مطرکن کی طرر            |
| بھے معاف کر دینا ڈیڈی نے کھے بھے دالا»                                                               |                           |
|                                                                                                      | تأخب رک کیا               |
| ع دُالا كيامطلب " فلكي حرتول مِن دُوب                                                                |                           |
|                                                                                                      | رمي ڪفي ۔                 |
| ا ن قلکی۔ ڈیڈی کے دوست کا بہت برط ابزلنس ہے اور دڑیڈی نے                                             |                           |
| نب مجھے دلوادی اور اس کے بو لے ان کی لوگی کا یا کھ میرے م کھ                                         | س کی بارشرست <sup>ا</sup> |
| مِن دُيرُن كے غقے سے واقع ہوں.                                                                       |                           |
| ين مجور موں " أفركارىجانى كاسا منافلكى كوكرتا ہى                                                     |                           |
|                                                                                                      | - 15                      |
| احيا" وه ايك لمي سانس كلينج كر رك گئ ـ                                                               | ••                        |
| مجھے فلط نرمجھو می مجور ہول میں تو تمہیں دل سے پیار                                                  | **                        |
|                                                                                                      | کرتا ہوں یہ               |
| الوازسعنایت براے بوصلہ بہتم ہوا ور بے بوف کھی۔                                                       |                           |

| 4                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| ی وسعت ہے تمبارے دل میں ۔ "                                                  |
| جانے فلکی میں اتنا کھے لوئے کیسے آگیا۔                                       |
| "                                                                            |
| " بنیں میں تو خو دغلطی برکتی کھول تو مجھ سے مولی                             |
|                                                                              |
| کمینی کے مبیحا ورمی ایک معمولی کلرک بھلاکیا میل تھا۔ تیچ آدیہ ہے             |
| برتم اس وقت مجھے کے جب میں شدید طور پرر جموں سے کراہ رہی کتی ۔               |
| طول کا مریم دے کرئم نے میرے زخم کھر دیسے اور میں میں                         |
| کل تہاری محدروی تہارے رحم کوجائے کیا تحجیبیٹی ۔                              |
| "مجهدها ف كردوفلكي ين شرمنده بهون" تا قبكا                                   |
| واب بے جان سائقا۔                                                            |
| روب ہے جان کا مطابہ<br>مدلہ کی کرونہ ہو ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ، کا مہدہ ختا          |
| بس تيجي ناقب صامب ــــــ اس افسال کويس ختم                                   |
| يكيل مردى أسانى سے إب فيدل في سرحد باركر لى يركبي سوچاكر أرز فون             |
| ی روگر رسوفی موجائے گی متمنا وٰں کالبتی اجر جانے گی ۔ امید کی دسی            |
| لط جائے گی۔ شاید سے شاید آپ کے پاس احساس کا کوئی ہتا مہنیں۔                  |
| ملوا ہوا ہوا ۔۔۔۔ آزا دکرویائم نے ۔۔۔ دل کے کمیں آقین                        |
| كُنْ مُرمير عيام إن كا بجائه سائبان ديد وياتم في القين اعتماد                |
| كان من الله الله الله الله الله الله الله الل                                |
| كيرو سے كے سارے گروند ہے تور و دالے تم نے ہے۔ " تلكى كے                      |
| طبر کائبد معرف کے لیا ۔                                                      |
| صبر کابند صدالوط گیا ۔<br>"الیسانہ کہوفلکی ۔۔۔ میں تتمال سائق خرور دول گا۔۔" |
| تا نب کے کیمیے میں البجا تھی۔ ر                                              |
| مجھے اینا د وسرت مجھو تھے سے د فاکی المیدر کھی ۔۔۔ ا                         |
| , -                                                                          |

"نا قب صاحب! و فا کے اکمول کو تی مجبت کے محدریں کیا مہت کی کہ اور فی میں بیا مہت کی سیار کی میں بیزا کی سیسے ۔ اور و ہاں ۔ جد نبت کو کشکول مجھے کم طور کھو کھیلے لفظوں کی فیرات اس میں مدن ڈ النے ۔ آپ کا یہ التقاعت میں اپنے لیے ایک کان مجھی موں۔ جائے ہے ایک کان مجھی موں۔ جائے ہے ایک کان مجھی فکی نے ور واز و بند کرلیا ۔

نام کا تعکا ما نده سوست ابنی بناه کا ه کی طرف روال عقاد موذن کا ادال فی خرای عظمت کا حساس دلایا اور ده سجد درمیزم وگئی د

اے مالک حقیقی میں سائیال میں خرور ہوں گریتری بناہ چاہتی ہیں تور ہوں گریتری بناہ چاہتی ہیں تور ہوں گریتری بناہ چاہتی ہی تور ہے اس پھیلے ہو سے انہاں کے تنجے سمجی بنا ہ گزیں ہیں \_\_\_\_\_ "ا در کھر جیسے اس کے دل کو قرادا گیا ۔ اک مفوط بنا ہ گزیں ہیں \_\_\_\_\_ "ا در کھر جیسے اس کے دل کو قرادا گیا ۔ اک مفوط

سهارا فرگيا .

مهاو ل يا .

اب مبی فلکی س نباں میں ہی رمتی ہے نہ کسی نے دلیوارا کھائی نہ کی نے در کیوارا کھائی نہ کی نے در کیے کہ کے جہرے در کیے کھلوایا ۔ لوگ آئے اور جلے کئے ۔ کوئی جگہ نبر نہ ہو سکی ۔ فلکی کے جہرے میں مرکم کی مرکم کی مرکم کی مرکم کی اور زینجا کی و فاکم انور جھلک رہا ہے ۔



## نااستان

| م بع جس ك لغرانسان          | محصرب بورضتوں كاسنگ                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| that dat may de             | فود كو كتنا غير محفوظ سمجها ہے      |
| سكريط جلايا اورخلاؤل مي     | أس في الشانلاكي الشانلاكي ا         |
| كارن اور تهجى راكبيش متنرما | د یکھنے لگا وہاں اُسے یوری گ        |
|                             | كے ہيولے دكھا في ديتے ۔ انسانی سفرخ |
| نے کی تیز کای پر محوصرت     | خلافن بس بھی جاری ہے ۔۔۔ وہ زما     |
|                             | ره کیا۔                             |

## ا است ال

"کیاہوا \_\_\_\_ ؟ بیوی نے سوال کیا ۔

" کیے نہیں \_\_\_ ؟ " اس نے دہی تصکام وا جواب دمرایا ۔

" اس طرح کب تک چلتا رہے گا \_\_\_ ؟ " دوسرا سوال

" میں کیا کروں \_\_ آفس سے لکل کریمی آو کام کرتا ہوں ، اب

دیکھو تو لو شکے گھر لوٹا مول ۔ اس نے اپنی تھکن کا احساس دلایا ۔

" تو کھر اس کا سطلب یہ ہے کہ ہمیں گرمیاں اس دوز خیس ہی گزار فی اس جو کیا ۔

یوٹ ہے گی یہ بیوی کا ابھر تکنی ہوگیا ۔

جوابًا اس في محوركر دركيما -

"میرے لیے توشاید ہر گھر دوزخ ہی رہے گا ۔۔۔ " دید دید لفظ اس کی زبان سے نکلے -

٠٠ كياكها \_\_\_\_ ? بيوى كى الأواز يتز يهو كلى -

مرین کو کر مزور تلاش کرول گا ۔ " دہ چیکے سے وہاں سے کھسک

کیا ۔ مافیت اسی بی تحقی کروہ بات کو طول نرد سے

مير پر كانا نا لكا مح الحقا . وه مخه ما كقد معوكر كاف كے يال مجواليا .

| , w                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منتم نے کھایا ہے۔ ؟" اس نے لیو مجھا۔<br>" اتنے برسوں میں کمجی اکیلا محجو ڈکر کھایا میں نے " کہتے میں بییار |
| " اشتے برسول میں کمچی اکیلا مجبو و کر کھایا میں نے " کہم میں بہیار                                         |
| فا گرترش روئی کے سابحقہ                                                                                    |
| م نیکے سوگئے سے اوان                                                                                       |
| " ماں سرکس دیکھنے کے لیے ضد کرر ہے تھے یں نے                                                               |
| سے اس کے سے کا وعدہ کیا ۔ میک کی نامیں تے!"                                                                |
| یوی نے سوالیرنظروں سے اسے دیکھا۔<br>* ہم بہت مجھدار ہو " و اسکرار مامحقا۔                                  |
| « تم بهت مجهدار مرد » و هسکرار ما مقا.                                                                     |
| « می بان برطی قدر کرتے ہیں ناا ب ای لیے ۔۔۔ "                                                              |
| را سے تاز سے اکٹھلاکر ملے میوٹ کہے میں بیری کے بیجا ہے دیا :                                               |
| مول سراس نے کھوا ورکہنا جا یا گر کھر لور لعمہ                                                              |
| اِنتوں کے درمیان انگرائی لےرہا تھا۔                                                                        |
| " لو سے ایک لقمدسرے ماکھ سے لے لو کیا یادرکھو                                                              |
| گی۔۔۔۔ بڑے بیارے اس نے اپنام کھیر مطایا۔                                                                   |
| من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                  |
| و صوكر كمري من جلاميا .                                                                                    |
| گر وا در برو نیند کی آغوش می تھے۔ جبروں پر معصوم سکرامیت                                                   |
| المعرى محر كى معنى منايد تبريا ل كفيلنے الى محتى _ أ بسے مجى اپنے كجين كے دہ                               |
| دن یا دا کئے ۔۔۔۔ وہ کا غذی کشتی وہ پارش کا پانی۔ ۔۔۔ یہ۔۔۔                                                |
| "كيان ما ي سيب بيت تفك كنه مون مك نا! لا تع سري                                                            |
| دبا دوں۔ "بیوی کے بہت یں سے ممل کیا . دہ یے جاس کا سرسیا فنگی                                              |

» کمتنی کھولی اور معصوم ہے یہ \_\_\_\_ ، اس نے سوچا<u>،</u> سی ہے سٹریک زندگی مم خیال موقود نیا جنت ارضی سے درمنہ--- ورمنہ یهی سو چینه سو چینه اس کی منیند لگ گئی ۔ معمول کی طرح فیسے سویرے وہ اُ محفا۔ تیار ہوکر نا شتہ کئے لغیر اوربیوی سے کیے بغیرہ ، بامرلکل گیا۔ اِسے سکان جو تلاش کرنا کھا۔ اُس نے سوچ لیاکہ وہ آج کسی صورت گرتلاش کرمی کے گا۔ بہلی تاریخ کو صرف عاردن می تو سے ۔ او والس کی رقم کا بھی اس نے بندولیت کرلیا تھا۔ اس نے اسکوٹر اسطار ملکی میں اور دو سرے ہی بل وہ مل ین رو ڈیر کھا۔ جوڑی کیلی سرطک حبی کے رو لوں کنا روں بیراو یخے اُو سیکے كالميلكس كوائد كتر سيركامليكس مين جالين تا يحاس فليشس اور مِرْلَيْسُ مِن لُوگ \_\_\_\_ لِي شَمَارِلُوگِ . گُفر\_\_ گُفر\_\_ گُفر\_\_ گُفر\_ جورشتوں کا سنگم ہے حس کے لغیرز ندگی مکمل تہیں ۔ جہاں دکھ اور سکھ بینا ہ لية بن - جهان رازونيازي بايتن مهوتي بين - جهان شكو سے شكايتي لهي ہیں ا در صبلح وصفائی کمبی جہا ں لر<sup>ط ا</sup>نی کمبی ہے ا ور است کمبی ۔ جہال حبطر اکھی ہے اور آتی کہی ۔ جہاں آ زادی کھی ہے اور خود صختاری کھی۔ گر کے لغیرا نسان نور کو کتناغیر محفوظ محبتا ہے۔ بیوی کے سابقہ گھرلیتا ہے اور کیوں سے گھرا یا دہموتا ہے ۔۔۔ " سائنے سے ات ہوئی تیزر فتارنس کی زدے بھتے ہو کے اس تے سوچا ﴿ کُریمِی گُوکمی ایک فرد کی موت سے بریا و کھی ہم جاً تاہے''ب کسنے کو خداکی بھیلی ہو لی زین ہے اور تا صرنظر بیکرال اسما ل می -

ا المرکیم کی فروا ہے ۔۔۔زندگی کی شاری فروریتی سم طیکر اس کے دامن یں ا با تی بی ایک تحقیو فی سلطنت حی کاها کم مرد ، حبی کی وزیراورسیرسالار بيوى اور فس كى رعايا نيجے ہيں ۔ ن من رساید سیم بن . وه خود کوفا مح سمجه کر مسکرانے لگا - اباس می اسکوٹر گنجا ن آبادی والے علاقے میں آگئ جہاں حشرات الارض کی طرح یے شاستھے ایک ایک حجونیطری نامکالذل سے نکل رہے تھے۔ وہ طفراکر ملسط اباس كى إسكوم كالوفى والے علاقے كى طرف مولكى - اسس فے ماہ الم المور و تلاش كر ناشروع كيا - اس تلاش مي اس كى نظرايك بردے سائين بور ديرير في جس برلكوا تا " يا بولر ديري فارم" باسك معا تک کے سامنے اسکوٹرروک دی ۔ ایک براسا شیاص کے پنجے ایک درجن سے زائد مجینس بندھی مرد ئی گئی ۔ کچیر دیر وہ دیکھتار ہا کھریہ سوچ کر اسكو رومرسط كيا \_\_\_\_ ان جويا نيون كو كلى مركان جاسي . يے در و اس کی اسکومژاب میرسژک برآگئی۔ د فعتاً اسے بریک لگانابڑا۔ ایک بیرا سائیمرکسی نے مٹرک کے بیچوں بیچے رکھ دیا تھا۔ اس نے راستے سے پیمر مِثایا - ا د هراد هرنظر د ورایی - برکس کارین ، نسین ، اسکورس میدل مِثایا - ا د هراد هرنظر د ورای - برکس کارین ، نسین ، اسکورس میدل را بروسمى راسته على ربع عق سعى رامرد محق . سالاركاروال كو نظرنها مكرتا فله جل ر ما كفا \_\_\_\_ و و تفكن محسوس كرنے لكا ـ سامنے مى الك برط النيم كا در منت اسے نظرا يا وه اسكو برك و بال بنيا . كار في اسطان الله كى سكريب جلايا اور فلاؤن بين د مكھنے لكا ــــــ ومان اسے لورى ککا ران اور کیمی راکیش مشرا کے میو فے دکھائی دیئے ، انسانی سفرخت کی

اورتری برمینین فلاؤل میں کی جاری ہے ۔۔۔ وہ زما نے کی ترز کا فی يرمحوري بور بالخاكماس كامر يركوني جزش كرى اس في محتجفلاكر مرمیر ما تھ بچیرا۔ کبی ہوئی تنبولی نے اس کے سرکو اینامسکن بنایا۔ وہ استاہ یں نے کرسو ہے نگاکہ وا تعی انتہا تک بہینے کے بعد ہر چیز کا اختیام ہی ہو تا ہے یکا ہواکیل او سے ارتب ہی آپ مرجاتا ہے ۔ او سے استے در فیت کی مرس کھوکھلی ہوجا میں تووہ زین بوس ہوجا تاہے۔ عمری منزلیں طفے کرتا ہوا الشان د بامیون کی آخری منزلون تک پہنچ کرا دام سے آنکھیں بٹیکرلتیا ہے۔۔۔ اور کیر شعوری طور سراس کی نگاه او بیر اکٹی۔ ایک خوب صور ت تنكول كالسيان كقا - جہاں جریا كے نفض نفص بہے جوں جو لكرر ہے تھے وویر سے قور سے اس کاجائن ہ لیے لگا۔ فیر یا مرحقوری دیر سے وقفے ہے اُر طاقی اور محمر والس اکر ان سفھے نتھے بچوں کی مخدیس وانر ڈائی \_\_\_ دەسومتارما - برندول كوكنى كفطاما بيے - جارتنكول كامكان بناكريه فودكوكتنامحفوظ كريسة بن يشكاري برندول سے اسے تخول كوبچان كا انتظام كمي .

اُسے یا داکیا ۔۔۔ ونیایں تیکھیجے کئے بہلے انسان کو بھی آویناہ کا می خرورت رہی ہوگی ۔اُس نے بہاڑوں کی کھیا وُں میں ایسا اُشیاں خرور بنایا ہو کا ۔یا بھر در فتوں کی گھٹی جھاوُں ہی کو سائباں جاتا ہو د قت کے ساتھ ہر چیز بدلتی سہے۔ برانی چروں کے بدلے نئی چریں -- غاروں سے نکل کر کھاس کیوس کے جھوٹیٹر وں یں آگیا کیم اٹی کے گھر نے ۔۔۔ اس کے بعد اپنے اور کا سے کے مکان۔ انقلابات كاد ورجلتارم - زدين كدر تيع كطيع كي علم ودانس فہم وادراک کے تا زہ اور فوٹکوار جھو کے اندر بطے کے ۔ کھرعاریتی ، كالميلكس؛ كو كلفيال ا ورندجان كياكيا بن كلية مگر کھر کھی اُدم کی مجتوفتم نہ ہوئی ۔۔۔۔ پناہ کا م کی لائن تحفظ کا صاس اسنے ہی گھریس ہوسکتا ہے۔ کی غیرے گھر مِس لماست بہن ملتی جا ہے اس کی دلوارین کتی ہی ملبندکیوں نہ ہجال. اینا محرجا ہے کتنا می جنو ٹاکیوں ترج ۔۔۔۔ سکون دیتا ہے عمرانی كاصاس دلاتاب راتكي وبيزجاد رجبكا كنات برمحيط بوجاتي ہے توم رفی روح اپنے لیرے کارٹ کوتا ہے اپنی بناہ گا ، کی فرف جل برقس تاہیے بناه گاه کے کبی کتنے نام ہے گھر- مرکان، میمونیر شری فلید کو کھی ، آٹیان، کھر نسلہ، سیجھا، اصطبل، جانے اور برند م محو تع كواتياند بناتي ورند عفارون ين بناه يلة بي - فرندول كه يك سائبان يا شير عا بي بيهد كى كمصال ميتها يناكرا بناا ورايني غذاكا تحفظ كرتے ہيں - يوسے دمن کے اندر دلواروں میں سوراخ کر کے اینا کھا کا بناتے ہیں کیو ٹرگنوں

میں بناہ لیتے ہیں۔ شاہین بہار وں کا اوٹجی جٹا توں پر نسر احمر تاہے۔ محیلی کے لیے یا فی کا گھرہے۔ سانب سے مودی جانون فید" کے نام سے گریا تے ہیں۔ دیک لکوی رمٹی کالیب لگاکراینا مسکن بنالیتی ہے۔ یہاں مک کم بیما ہونے سے بہتے بیانی کا گھر شکم مادر ہوتا ہے۔ اس کے ہائو کا سکریٹ کب کا میل میکا بھا راکھ زین پر بڑی تقى - اس في دومرا سكريك جلايا مي وه فكرى محفل راسته لايلا تھا ۔اس محفل کے قیمتِ بیر لٹکے فاتوس کی جلتر نگ اُ سے منطوط کرر ہی تھی۔ یکا یک اس کے ہر یں کسی تیز چرنے فی بک ماردی۔ وہ اف ان کیے کو اور موكيا عليون كوسركاياتوه والمرخ ركك في جيوني اس سے ولاد كرري متى . اس كى تنظرا يك سرخ لكيرى طرف على كمى - حس كاسرا زين يب ايك سوران سے بل رہائقا۔ یہ جبیو ننیو سکا علاقد تھا۔ و فعتاً الصياد أيا النانون في تواييفي له زين دوز مكان بناكي بى - مدوارى كے نام سے، تبدفائے كے نام سے خفید کا موں کی بنا د کا ہیں ۔ ہم سازی کے کارفائے ، تت د کے گر یہاں کک کہ شیطان کی اپنی جالے بناہ حاصل کرلی سے خلنے س تھار فالوں میں مجرموں کے لیے میل فانے سہی مگر یہ کئی لویا ہ گاہ سے ۔ بےروح جموں کے لیے کی تو فتر نا گریں۔ غرمن کہ دنیا میں کوئی شے الیی نہیں ہے بناه جا ہے۔ کو جا ہے۔ یہاں ک کروے کا کھا تا انسانی عبد ہے ۔ اور تواور فرا نے کھی نو اپنا اسکن بنالیا انسان کے دل میں ۔ اكري كاداس في حاصل نهى موتى تويد وياكيى موتى

«سِتْت الربرية ، قل بون اظلم وفير ــــــ مران سب میزول کے ساتھ ساتھ انسانیت کھی تو مرکا ب ہے براگر نہ ہوتی تو بم کا ایک دھاکہ و نیا کومٹ کو کیتا بھا ۔۔۔۔ انجی و ہ زنده ہے اور شاید متیا ست تک کمجی رہے گی ۔ ۔ ۔ ا تسانیت کی شریلی بالسری نے اس کے کالوں میں رس کھولنا شروع كيا ا وروه كمي سحرين كوكيا يتجي اس كي اسكورط سي كي كوني تكريا . بے محارہ ایک درولیش تھا ۔۔۔ بوسیدہ کیونی مگر صربے پر بلاكا أور كمي كمبي داره هي ورا زسفيد زلفني سر بررلتي كيرا - كلے مي تعقيق كى مالا وا كق مين نسبيج اورلب بير الله كاورد ... ... ... · معات کرنا با با \_\_\_\_ کہیں چوٹ توہیں آئی اس نے درولیش کو اکھایا . " بيتًا مارف ولي سے بجانے والا برا ام و تا ہے ؟ \_\_\_\_ دروتن نے اسمان کی لحرف دیکھنتے ہو کئے لیا۔ مين سرمنده مول ميري وجرسة آپ كوچوا كى \_\_\_\_" اس سف درولیش کی کہنی ہر لکے خواش کوصاف کرتے ہو رہے کہا۔ " بیٹیا جم کے رقم مریم ہے تعرب جاتے ہیں مگر دل کے تعاقیم شر سرے رہتے ہیں یا درولش کی انتھوں کی میک کی و دتاب ندلاسکا " إلى الا سيع كية بي آب علي من آب كو كر مجود دون -- اس في سيمارا وسي كر دروليش كواسكوش في محيلي سيك برسطها تاجابا. " گھر --- نوراتی چرے برسکرا منط کے اجامے مکمر کے " ير مُحركيا بوتام يثيا - سافركولوليس يناه يا مي

یہ و نیا توعارضی سرا ہے ہے ۔ بہال گھرکا کیا اہم مکریں \_\_\_ شاید تم اس بات سے ناآ شنا ہو \_\_\_\_ گھرتو درا صل دوسرے کے دل یں بنا نا جائے ، اپنے علی سے اپنے کردار سے اپنے افلاق سے ۔ ب ا تناكِيدكروروليس الكياش هكيا . وه احمقول كي لمرح سرملاكر كيينه لاكات بال مي توسح مح نا أشنامِين" " الخصے \_\_\_ أكث بح كيد \_\_\_ " أس كي بيوي نے اس کے چرے سے بیا در کھینج ڈالی گری نینسے وہ مطربرا کرا کھ بیٹھا۔۔ ندوروليش يتان نراسكون يسكي كي كونتي تقاسب إل ياداكر رەڭياتولىس اىكەلفظ ناڭشنا" \_\_\_\_





## فن اورموادمی ارتفای داستال فرویده زمین کی کهانیان

ف دید کا زمین کی کل ۳۳ کہا نیول کے تین گجوسے تھیں سیکے ہیں مر مجوع من ااكبانيان بن - ببلا ججوعة مسكتي جا خارني " ١٩٤٩ رمي تحيي تقا . دور المجوعة حل صددار قلك" ١٩٨٢ من شاكع موا اورتليم المجنوعير " اےگودشی دوران" ۱۹۹۱ می منظریرایا ان ساری کہا بنوں کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہواکہ قریدہ زیت سى زبان، فن اوركها فى كے موادين سلسل ارتقاكى كيفيت واضح ہے۔ اور اپني بساط كي مطابق اس مضمون مي اس بي الويرروشني دُ الناجا متا بون. کسی مجی فن پار ہے تی تہہ تک پہنچنے کے لیے ان عوا مل کاجا ٹنرہ خرور ی ہے ۔ جو علیت نن کا جواز ہیں ۔ ال ہیں بہت باتیں آجاتی ہیں۔ فود فتکار کی اپنی زندگی اس سے اتار حرط ھا کہ ۔ اس کا طرب و کرب اس سے فٹکار سے وہن کی ساخت ہوتی ج اورد من كامزاج بنتاسيد كيرغم ذات كي سائق غم دوران كامشام و مجي سه اورفتكار نے اسے کھاتا کہی ہے۔ کمجی توغم ذائت غم دوراں کا حصر ہی ہوتا ہے اور کھی کھے الگ میں۔ غم دوران اینے سارے کرب کے سائھ فنکار کے ذہن پرارلسا ات فیوٹر ٹاہے۔ یہاں سے تخلیق کی تشکش سڑوع ہوتی ہے۔ فتکار نے اگرغم زات

کے اظہاریں اپنی فتی تخلیق کا جواز بنایا تو یہ اظہار ایک معنیٰ یں محدو د ہو جا شے کا ۔ لیکن بوں کہ بنم ذات اوروں کا بھی فجر ہر ہے اس کیے سماج کے اس محروں حقے کا ا پناغ کھیا ن تخلیقات میں منعکس موکا ۔ اور یہی فتی تخلیق کی محدودی یں ہم ہی ساجی البل ي منيا د سے كا۔ ليكن ذاتى كرب لے جو لكرفتكاركے ذمين كونر مرفع شناس بناديا ہے بلکہ دوسروں کے غمے اس قدرشد بدتا شرحاص کرنے کے قابل بنادیا ہے کہ وه دوسرول کے عم کو کھی ایناغم مجمقاا وراس کے کرب سے ضطرب ہوجا تاہے ۔ یہ ایک طرح معصر خات سی ارتقارے اس ارتقای اعلی منزل یہ ہوگی کرفت ماران عُ الكيرعوال مصمقا بام كا حوصله ببيداكرك ورزندگى كوسنوار نے كے ليے جروفيد كرے . زندگى يصنے كے يلے ہے اور جينے كے ليے ناسا عد طالات سے مقالم ضروری ہے۔ مبدحیات می حیات کا حیات افروزنام ہے۔ اب فٹکار کے فن ز ندگی اب سما جی زندگی کا ایک مصربت بھی ہے۔ اس بیے زندگی کے اوام کے خلاف جدو جہد کے سما بی اجتہادریا وہ تمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سفر کا حصہ ہے

کا جوا زجیمه حیات ہے۔ کیمریہ جدو جد کھی فت کار کی اپنی جدو جہد ہے اور القرادی جِهَا ل فَسَكَا رَا وَرَادِ يَبِ مِشْعِلِ فِهَا وَ فِي تَعْ بِي لِيهِ مَا عَ كُنَّ الْكِيارَ عَلَيْ وَالْ مُوق میں ہوتا ہے۔ اور اس کی فتی تخلیقات اب قطرہ میں دجلہ دیکھتا ہی نہیں دوسروں كود كلا في اور كيم فود د يط كيم أو كيسين كر في كا دسيله بن جاتي بي -فريده زين كى زندگى في بهت كرب ديكها ہے - ابتدائى عمرى ميں باب كى رحلت دىكىي ـ ال كى يا بحقول كى جور مال لوا فى دىكىيى - زند كى مين خلا بيداموتا بوامحوس بوا اس تاریکی میں جوامیر کی کرن مجدوثی اور صب نے فرمدہ کو حوصلہ دیا وہ

زین العابدین سعیدایڈ وکیٹ (مجزنگیر) سے از دواجی رینیتے میں ،نسائے ہوتا کھا۔ زین فریرہ کے لیے نہ صرف ایک ایصے ستومر محقے ملکہ ان کے توسن فن کومہم بستر کھی کی ۔ ان کے اندركا فن كار جوانس وقت الكُرطاني له كُربيدار مو فيكا تقا بحب وه سالّوي جماعت كي طالب علم مين . اور سے والوكى جدائى كرميد كي سلاديا تقا ابزين كى مدد سے تعیر جاگ انتقاء اور قریرہ نرصرف لکھنے نگیں بلکہ خاندانی روایات کی ہندسٹول کو

وا منع رہے کہ روایق لی بندسٹوں کو توڑنے کا عند بھی اب ان کے مزاج میں داخل ہوگیا ہے ۔ اوراس کے تمایاں اٹرات ان کی کہا غیوں میں ملتے بھی

ا درا کھی ڈیرٹر مد برس مواکرزین نے تھی داغ سفار قت دیدیا ، تھے فریدہ

کے کوئی اولاد پہنی ۔ پہاں تنہائی ہی ان کی رفیق رہ گئی ہے ۔ وہ اب لال مثیری میں فسسلا ور زون اسکول کی پرنپال ہیں ادرّصنیف

اورلعليم يى كى دوسياكيان ان كى زندگى كاسهاراي \_

ا ن کی کہا نیوں کا ایک اجالی تذکرہ ضروری ہے تاکہ اس سیدان میں ان

قلم كى جولا ينول كا جائزه ليا جا كيك .

اليسسكتي چاندني "كي پېلى مى كهانى ايك چراغ ده گزر" يى ترى

دیما استها ب اوراسلم کے مثلت میں محصور موجا تلب یاسلم کی شادی میں کھی وہ بزر ستريك نهم وسكائقا

ریاں مہر ساتھا۔ محالجی سے بہت یا تیں کرتا کھر دیبا کے کہتے ہروہ جانے لگا۔ نیکن فورا 'وائیں مولیا۔ اب اس کے ماکھ میں اسلم کے مہوائی جہاڑ کے حاد نے میں موت کا

تارتھا۔ دیباکی مانگ ا فرطگئی۔ وہ بے ہوش ہوجاتی ہے ۔ ڈاکر مل کہتا ہے کہ یہ شاک کانتیجر ہے اوروہ اکس سے کہی بروسے شاک ہی سے موش میں ا کئ ہے۔ چناب چرشہاب اینے باز وپر لیستول جلا دیتا ہے اوراس دمع کے کی اواد سے دیما ا تھیم کھول دیگی ہے۔ اب شہاب دوا خانے میں ہے۔ فون کی خرورت ہے۔ دیبا اینا فون د کے کرسٹیا ب کو کھالیتی ہے اور خود مرجاتی ہے · شام بور و و و ب گئ " ين أصف كا بير حاد نترين كمك كيا . وه دوافاتي میں ہے۔ تنگرت اس کی نبیوی ہے ۔ ماجدان کا دوست، ماجد کوتا جی ہے مجبت کقی لیکن وه مظّری سید - ما جرکو سنبوسے بیار سید - لیکن شبو کی تا دی کسی اور سے كروى كئى ۔اب ده لاچا راور بے سہا رائقا۔ ا صف نے بناه دى ۔ ايك دن كبت نے چا سے دی گرم کرم چا سے گربرطی جمہت نے "اُف" کہااور ماجد نے تکہدت كى تىم ملى كے ينجے ساہ تل ديم ها ۽ اسے دفعتاً سنبوكا خيال آگيا .اوراس نے تل كا سار نے لیا۔ آصف کو غلط جی ہو گئی۔ اوراسِ نے ماہد کو گھرسے لکال دیا۔ شبا نه ﴿ شبو ﴾ كاشا دى حسن مع كُن تقي اورسن أ تحص كو بيطمنا كاله ا در أميدالميركها نيال نكور ما كقا . ايك دوزحس كے گھر ام تاہے توشبانه سے ملاقات ہوتی ہے۔ ماجد کے اندر نو دغر ضی انجر تی ہے بیس کے اند معے بین سے قائدہ اُکھاکر شیا مذکو نے او تا جا ہتا ہے۔ شیار انکار کہاتی ہے۔ ا مِركَفِراً جا تا ہے۔ كھرايك ما ديے كاشكار ہوتا ہے ۔ اور شياية اور

تحسن دوا فا في قي عن اور ما جدو صيت كرتا به كماس كي انكفين حس كو دم دى جائيں يا جد جو خود كشتى كاما را كھا اور اس كى زندگى تاريك كتى اب اپنى آنجيسى سن کودے کواس کی زندگی کومتور اور شاندی زندگی کومیتر بنا نے کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ ماجدا ورستو کے اپنے اپنے کرب میں ۔ فرید کہتی ہیں ۔ \* فوشی اور غرد دوالک الگ جیزیں ہیں یہ توغم می ہے جو پل کھرکے لیے فوشی کاروپ دھار

ی ستب منور مروکی" اعباز شنم کسرین اوروسیم کے درسیان گوئی سے ۔ اس کہانی میں تسبنی کا کروار قابلی تو مبرے ۔ وسیم کوشنیم سے محبت ہے گئی شنبیم اعباز سے عشق کرتی ہے ۔ اوروہ حاد نے میں مرجا تاہے ۔ اس کی بہن لنرین ہے اور فی بیا ہ نسرین سے کر دیتی ہے ۔ وسیم شنبیم کا کنوری کے دور سے دوروں سے روگردا نی نہیں کرسکتی متی ۔ اور نہیں مرسکتی متی ۔ اور نہیں مرسکتی متی ۔ اور نہیں مرسکتی متی ۔ اور نہیں کرسکتی ہیں دیا ہے ۔ اور نہیں کرسکتی ہیں ۔ اور نہیں کرسکتی ہیں ۔ اور نہیں کرسکتی کئی ۔ اور نہیں کرسکتی ہیں دیا ہیں دیا ہیں ۔ اور نہیں کرسکتی ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہیں

بشمع برنگ میں جلق ہے " ساری کہانی رختی کے نام خط میں ۔ ہے۔ ترجم کی شادی الیاس سے کردی جاتی ہے ۔ لیکن تریم کے کوئی اولا دنہیں مہوتی الیاس روبیہ سے دوسری شادی الیاس روبیہ سے دوسری شادی کرلیتا ہے ۔ تریم کے کہنے پر الیاس روبیہ سے دوسری شادی کرلیتا ہے ۔ الیے میں تریم کا باب مرجاتا ہے ۔ کہافی برطے اضطراب سے گزر قی کرلیتا ہے ۔ ایسے میں تریم کو کمینسر ہو جاتا ہے ۔ ندیم و تریم سے محبت ہوجاتی ہے ۔ ندیم و تریم ہے میں ہوجاتا ہے ۔ ندیم درمت سے مفرید مہتی ہیں "منع کی طرح جاتا محدت کے صف میں آیا ہے درکہمتا ہی رہت ہے ۔ فرید مہتی ہیں "منع کی طرح جاتا محدت کے صف میں آیا ہے یا مرد کے ۔ "

دست منا مجی ایک برطی فوب صورت کہا فی ہے جس میں مجیر ورت کی قریا فی کو مرکزی خیال بنایا گیا ہے ۔ شیعے می ش دی ہونے والی ہے جہیر پر کمرار کے بعد بارات والیں سیمع می شیع دلیں تہ ہوسکی گرسماگن ندبن سکی۔ "اس می ہیں ذکار ہے

ہوجاتی ہے یہ شع دلین توبن کی گرسہائن ندبن سکی۔ "اس می ہبن ذگارہے کا رکی شا دی کیسے ہو ک<sup>و</sup> جہز کہاں سے لایا جائے۔ اس دوران نویر شع ے محت كرنے لكتا ہد اليكن سمع نے كيا كيا يسميم احمد كا محيو ٹالروكا زكار كے يلے نتخب ہوتا ہے لیکن مطلوبہ جہز کہاں بشمع نے ایک الخو کھا فیصلہ کیا۔ سٹیم احد سے كہتى ہےكہ وہ فود الناسك برف لے لوا كے اعجاز سے شادى كے ليے تيار ہے۔ ہو كيسر كامرلين ہداورز ندگى كے دن كن روا ہدر اورشميم احد لغير جہيز كے اپنے الجول على سال الكاركي سادى قبول كريلية بى ـ تقیع نے ستادی لوکرلی۔ گراعجاز برآ برکیشن کامیاب نرجواا وروہ جل لِسائم الله موجاتى بالدانويد السويها ونظرا تاب. " ويرال ه ميكده " ين سر اندهي سد - كيكن تهايت مين - آفتاب ان كے گھريں كرا يرير رستاہے - اسے سحرسے كتى ہوجا تاہے - سحر جواب فالتي رہے اور آخریں اپنی سالگرہ کے دن جواب و بینے کا وحدہ کرتی ہے۔ کہاتی ہی سبیس قابل توج ہے سالگرہ کے دن پیتر جاتا ہے کہ محرا ندھی ہے۔ اب فتاب کا انتخان ہے۔ سحرہ کہتی ہے کہ وہ ضبح ہوتے ہوتے گھرخالی کر دے کہس سے کے والدکی امید نہ جاگ جا سے کہ سحر کی زیر انگی کھی افتاب سے مسلک ہوسکتی ہے۔ اور أحتاب جلاجاتا ہے۔ أفتاب بردل مے "بے نیازی صرمے گرری میں زیبای شادی جس سے ہوتی ہے وه رخسانه سے مشق کرتا ہے جواس کی نہ ہویا تی . زیباایک فراں بر دارہی ی کی طرح رہتی ہے۔ اس کی ٹ دی کوشیس رائیگاں جاتی ہیں۔ اوراس کانٹوم رضا تری کی یادیس مروررستاسه تحجركها فی ایک مو د نیمی سے زیبا نے ایک تی نکھی اور پیکے جاکر زم كلاكرم ما تى بىعد زىيالكھى سىنىكەا سەخلىرسى بىيار كىقالىكى ظفرىكے ياں يا نے اس کی شاوی کہیں اور کمر دی۔ دہ کھی مجروح کھی لیکن اس نے زندگی سے

صلح کمر بی اور اپنے شومرپر جا ب محیو کتی تھی ۔ یہ اس کے شوم رکے منحہ برطما کنچہ کتا۔ وه و وراجاتا بع ليكن زيبا مريكى مقي - اور طفرا سه كاندها د سر ما محقا -"بہار دے کرفریدے گئے ویرانے" یں موناکاکردار الحاراہے موناکا باپ چار بچوں کو تیجو و کرمرجاتا ہے ۔ مونا طازم ہوجاتی اور بچوں تی بردرش كرتى ہے۔ ضياكو مونا سے شق ہے . اليے مين اكرام دراتا ہے ۔ موناا سے فكال دي ہے۔ لیکن سیماکو اکرام سے لیگا و ہے اسے علط قبی ہوتی ہے۔ موتا اکرام کوبلاتی ہے اورسماسے اس کانکاح کروا دی ہے۔ مونا ضیا کے گھڑ ہنچتی ہے والیی میں ما رضیائی بیوی کی موناکی موثر سے ٹکر ہوجاتی ہے۔ اس کی بچی حنا سے بات ہوتی ہے پہاں مونا کو معسلوم ہوتا ہے کہ صنیا نے ست دی کرنی - ہا اس کی ہوی ہے اور حنا اکس کی بیٹی وہ منا کومونا کے نام سے لیکارتا ہے کیوں کرمونانام اسے بہت عزیز ہے منا كى سالگره بربوناجاتى بے ليكن ضيا سے مع بنا مناكو بختے دے كرلو ف جاتى ہے۔ ا ورسیاری وانسا بنیت کی خدمت میں گزار و پینے کاعہد کرکیتی ہے ۔ م ایک سٹیشہ اور لوطا " شانو کا المیہ ہے اس کی مال نینی تال میں يها رسى سے گركرمر جاتی ہے۔ باپ قلب كامرليق ہے۔ شالوا پنے مجوب ايا تھ کہتی ہے کہ اُن دی کر لوتاکہ اس کے یا ہے۔ کی زندگی یدل جا سے ۔ لیکن ایا ز رینے ال یاب کی مرضی کے خلاف ہیں جا سکتا۔ ایلے میں شا لواسکول میں لوكر موجاتى بد ونيدكو اسس سے ركا و موجاتا ہدوه كى كارخانے يى لوكر ہوتا ہے۔ اب شانوجنید ہے۔ تاہزاد بیدا ہوتا ہے۔ لیکن چنید مرجاتا ہے۔ ابٹ نو کے لیے زندگی کا سما رامحف شیزاد ہے ، اس کی شادی تمیره سے کر دیتی ہے۔ لیکن تمیره اور شہرا د بروی جد سروتی کامظامرہ

كرتے ہي اورت لوكو تھيو راكرامر يكه يط جاتے ہيں۔ شالو كي انكيس ميں مرف آلسوره جاتے ہیں۔ الله الموالي سے دل كے جاك ہے، شفاك كرانى ہے - اسے مفلیِ سے شق ہے۔ لیکن اس کی سٹ دی ثاقب سے ہو جاتی ہے۔ پیوان کا بیٹا ہے۔ تا قب کا کسی حاد تے ہی انتقال ہوجاتا ہے اور شفا کھی اگ یں مجلس كريبشكل موجاتى ہے۔ اليے مي ناقب سے القات يوتى ہے۔ شف مفراب سے التجا کرتی ہے کہ وہ بیچ کو اپنالے اسے باپ کی محبتے کی ضرور سے ہے ۔ اور دوسرے ہی دن شفائی لامش ملتی ہے وہ و و سکرجان دے کی کتی ۔ اس کی بند تھی میں کا نے کتے جیفل نے دیسے کتے ۔ ا فرکا نٹوں سے کھی تو دل کے جاک سے جاتے ہیں۔ مستنتی جا ندنی" جاند کے کرب اور اس کی قربانی کی کہانی ہے۔ عِا نَدْ كُوصِبا حِت سِصِ مُحْبِت مُتِي . مُكْرِصِباحِت عِا نَدِي بَهِن عَفْت بِرَجِا ن دسيت التّفاء ان کی ٹ دی ہوجاتی ہے اور جا ندا سے بر داشت کر لیتی ہے ۔ عفت کے پچر موا - گاؤه ، گرنفت جان در گئی - اب گرمسا حت گره و اور جاند کے بو کھٹے یں محصور کقا. چا ندتینو ں کی خدست کرتی ہے ۔ صباحت کو جا ندسے محدر دی مو نے لکتی ہے ۔ اور برق تھی می جاتی ہے ۔ صباحت سے جا ند کو محبت کو تی لیکن صباحت کو جا ندسے ممدر دی ،، کتی اور اس کے بیٹے اور اس کے لیے فرورت عا ندکو بیرسو دامتظور نبر کقا۔ ا جا تک یا ورقی خانے میں جا ند فیملس جاتی ہے اور كِيم مرجاتى ہے۔ مرتے مرتے بھی صباحت كو كھيا" كہتى ہيں اور گڑوا وراس کا اما نت اس کے میر دکر تی ہے۔

، سسکتی بیا ندنی "کی کہا نیوں میں ذیا ت کی جانتی کے علاوہ رومانی

فضاد صندلائی موئی مجھائی موئی ہے۔ عورت کی قریانی مرکزی فیال ہے۔ مرد بزدل بهی بها ور روایات کی باسداری کیا کے نام تھیو ہے گنا روکتی افتیا ر كركتام وان كهاميول مي عورت كاور دوكرب اور اضطاب مركزي حيال تحسوس ہوتا ہے۔

« دل سے دار کک " مجموعہ کی کہا نیال آ گے برط معتی ہیں -

\* ول سے دارتگ " \* دلیر، کی قربانی کی کہاتی ہے۔ امان ' نائلم اور ولیراس کمانی کے کردار ہیں ۔ فالم جان جا ہتی ہی کہ الان کی سنادی نا نلب سے كردى جائے . اور دلرسے قربانى كى در فواست كرتى ہے ۔ اب دلبركا كروار ديكھنے خالركتى من كه وه اينة ب كوامان برسيون كالمركر ، وه اس كميريه سيار سنن موتی ۔ اور پر کتی ہے کہ اس کی شادی ہو تکی ہے۔ اور ایک سہاکن کاروپ د صارے ا مان کے سامنے آتی ہے۔ امان دلیر پریس برط تاہے۔ اس نے امان کی عجبت کورسواکیا ہے امان ناگلر سے شادی کرلیتا ہے اور جاتے ہوئے دلبرکو کھری کری سناتا ہے۔ دلبراور خالہ کے کرداروں پر بخور کیجیا ۔ منوالین کے کونڈر " می حمیدرکشادلے کی بوی مریکی ہے اوروہ اینے یے وسیدکو ڈاکر نیا نا جا متا ہے۔ بیوی کی یاد ول کوتا زہ رکھتا جا متاہے۔رکشا جلاتاہے اور د صرفورہ ماتا ہے۔ اب وحید کوڈ اکٹری کی تعلیم کے لیے کالجے میں شریک موناہے۔ دوم زار روپ جا ہے کہاں ہے آئیں۔ ایسے یں رکت راتی کے ا یک مقایلے کا اعلان ہوتا ہے۔ بیشنے والے کو ہم مزار ملیں گے۔ حميدايس سنهراموقع جان كرمقابله بي سريك موتاسه- اورايك

بے فوری کے عالم میں رُنٹ دورا تا ہے . بیوی کی یا داتی ہے قرا مجھاتا ہے اچا تک طاد نے کاشکار ہوتا ہے آپ وہ دوا خانے بی ہے۔ دونوں بیر

کٹ یکے ہیں۔ العام کی اور کو طل اور حمید کو بنیمیا کھیاں اب وحید رکت جلار م ہے اور حمید بنیمیا کھیول کے ساتھ اس میں بنچھا ہے۔ یہ اس کے فوا اوں کی تعبیر و خدا کی جاندنی ۔ " لا جو کے جرط وال نیکے ببیرا ہو تے می ونع اور وجع - کيرلا جو ياشوم بريم كار فانے مي ماد تے مي مرجاتا ہے - اس ير بیوگی طاری ہے۔ مذکونگھوٹی جمک<sup>،</sup> مذجور الو <sub>اسک</sub>ی حجمتک اور نہ یا زیب می تنگیبت اس کے نیچا سے ال من سے الكاركر دينے ہي اور كما تاكبي كتبس كھاتے ولاج كول كى خاطر كھر سمبالن كاۋھوتك رجاتى بےليكن لتى والوں كوگوارا تہيں - چرسيگونيان لعن طبعی، سجی سنی ہے۔ میروہ بچوں کو لے مرتکل جاتی ہے۔ بچوں کورام دیال کے پاس مجبو ذکر وہ اسلم میاں کے باس لوکری کر لیتی ہے۔ مع بتی میں منا دہوتے ہیں۔ الحفی لوگوں سے تبھوں نے اسے گھر سے نکالائھ امتحالی محق ہے۔ میں برمعاش اور دلیل سمی مگروقت الیا ہے کہ تمہیں میرے یہاں بنا ولینی براے گی ۔" تخاطب تہیں تازیانہ ہے اس کے دولوں نے شادلوں کے ماکھون مارے ماتے ہی اب لا جو چوسفیدس ڈی میں بیوگی لیے گھومتی رمتی ہے اور لیتی ہے \* دیکھو تو وشخ اور و بصئے نے بیٹھے چندا کی جا ندنی کی طرح بنا دیا۔ من جیندائی جا ندنی ہوں ۔ « ول ایک سجیره گاه » میں ڈاکٹرالیاس اور زنگار میں محیت ہے ۔ لیکن واکر الیاس د صوکه دیسته بی ا ورشادی کریلیته می ۱ ان کیرای میشا ہوتی ہے۔ نگارنے شادی ہیں کی اور ایک لرائے ثمر کو گو دیلے لیا۔ شیبا اور تخرین محبت ہے۔ نگاراس شادی کے خلاف ہے۔ الیاس شیبالی فالمرلگار

کے گھرجاتے ہیں۔ اور زنگارکو دیکھ کر حمیرت میں برط نیا تے ہیں۔ زکار اکیس تو یہ

بحیث کارتی ہے اور اپنے لوکھے سے شیبائی شادی سے انکارکر دیتی ہے۔ الیاس ما لیوس لوط آتے ہیں۔ نگار اپنی محبت کی تدلیل کا بدلہ نے رہی ہے۔ دوسری میم نگار تمر کوسائھ لے کرالیاس کے گھرا تی ہے اورالیاس کو جران کر دیتی ہے ۔ جب و ہتنیا کو بہو کہتی ہے ۔ اور زگار نے شادی کیوں مز کی ؟ فریره کو سنے ۔ » میں کی زندگی محبت مہوا ورجو محبت ہی کوعیاد ت منالے ا سے سٹریک زندگی کی کیا ضرورت ہے۔ ، ملکوں کی حی*ما وُں مِن " وہ دل کے جان لیوا مرض میں متبلا کھا۔* باپ نے کا فی دولت تبجو ڈی کئی ۔ دورنز دیک کے رشتہ داروں پرجی کھول کر خرج کیا۔ اورفو دالمیہ ناولیں لکھنے لگا۔ ناولوں سے فوپ آمد فی ہرتی کتی۔ ود تحبی خراتی کامول پر خرج کرویتا - اس کاتهنتی جلسه ہے اوروہ قلب پر ملے سے وہں استجے برمرجاتاہے۔ اس کے سار سے وشتے داراس کے ا ٹاتے برقایق ہیں۔ الیے میں ایک دوشنرہ آتی ہے اور اینا صعر ملب کرتی ہے رشتہ داروں سے تکرار ہوتی ہے وہ لوقصتے من اس کارشترکیا ہے فشکا ر کے ساتھ ۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ملے خوص اور لے لوٹ رشتہ ہے۔ تیزی سے ا لماریا ں کھولتی ہے اور ساری کتابیں صندوق میں کھرلیتی ہے۔ اور اسے تنکی میں رکھواکر حلی جاتی ہے۔ یہاں فریدہ زبان حال سے لو تھے ہی ادیب كس كا مخفا ـ كيا وه اين رنته دارول كالحقا ـ ا وركبتي بن ـ ١٠ د يب مركر كبي ژنده تخاكسي كي ملكون كي تضافين ين

 کرکے البن کراس برآ ہے کہی بہتی آنے دینا جا ہی ۔ روش سے عشق ہے لیکن شادى ئېس كرقى -

و ما لیے آتی ہے لوگ تعریفوں کے بل یا ند صفتے ہی اور دہ نوش ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ تمن برناز جو ہے۔

کا لحے می تقتیم انعا ہات کا جلسے۔ ا ضرمیں نے العامُ شیند کو دیا۔اور شَنيد في العام ليا اور لي التقاتين سے لوف أيا - أخروں كو چرت بو في - اس صينه كواليي في الثقاتي كالحجريد ندي والقار

اب و تُشنيد كوسائق ليه كراتي سيد " اكيلي " تبين جانا جامتي \_ شَنيد اس" ألتى "كہتاہے وہ اور بھی نے جین موجاتی ہے۔ اور كيتنيرسے كہتى ے کہ وہ چائے اور دو سرے دن وہ کا کے میں اس سے ملنے آئے گئے ۔

د و سرے دن وہ جاتی ہے توروش اس کی بیوی مشہلا ہوجو دیں اور ا ورسندان كا لوكا عد أ فرين كواكب شيك كالسنبل بهت صين معلوم موتى ہے۔ اس سے نیٹ ماتی ہے اور دق سے کہتی ہے۔ کمین کو زوال ہے لیکن گھردار اوربال بيحول سے وہ لازوال موجاتا ہے۔

" ليرا" ين ايك الميكس ك تعميري كهاني ها وحمت كاؤل مي مسلس قط ی تیاه کار کون سے گراکر کام کے لیے شہراتا ہے۔ ناز وسے والیں ایکر شادى كاومنده كرتابي

شہریں ایرای تعیریں لگ جاتا ہے۔ اس کے کیار بج می رستاہے ۔ سمنٹ کی قلت کی بنایر بلائگ کی تعمیر کھ دلوں کے یقے رک جاتی ہے۔ وہ کاؤں کوجاتا ہے اورناز وکولے اکتاہے۔ دولوں شادی کے بعداس کیارت میں رہے - 2- 15 15 5 July 10 10 10

ہب ابیرا الکا افتتاح ہے۔ مسطرصاص آئے ہیں۔ تظریب خم ہونی ہے۔
لیکن کیا ریج کے سائٹے پوکیدارسے ۔ گیا ریج ملہوترا صاحب کا ہے اور رحت مازو اوران کا بخاریں تحیفتا ہوا بچہ سردی میں فٹ یا تھ کے مجوالے ہو جاتے ہیں ۔ دورے دن مبع شیخے کی لاش ہوتی ہے۔ تازو جلا علا کر رور ہی ہے۔

" لِيرا الك معارول كه ليه مي كوني ليرانه كال

يُطُونُكُصُ كَانَعُ "الرايك لمفِ لوابِحَمْت فال كي عياشي كاداستال مع تودومري المر صباكة يكھ ف كى انتخ من سلطة كى كماتى ہے يا كہتے تكونگھ ف كى اس جي جان دينے كا افسا ند \_

گھرنے دلہن رخصت ہوگئی۔ صبابت بی طُرِی کتی ۔ اعمر جولوں کا کچھا دیتا ہے ۔ "رونمانی" کا تحقہ - فوزیم کوصباستانے پر ملی ہوئی ہے ۔ رومانی چیڑ حیما ڑے۔

ا دصر لواب حتمت "نی ای برنی ای "لاتے ہی سراب و کہاب یں س میں ۔ فوریہ صبا کے لیے احر کا بیام لاتی ہے۔ لیکن لواب صاحب وعوم دعرائے سے شادی کرنا نیا ہے ہیں ۔ ادر وسائل نہیں کہتے ہیں ۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے ۔ احر برط صافی سے لوٹ آئے دیکھا جائے گا۔ فوزیہ طبی جاتی ہے ۔

ہے۔ احریرہ صافی سے لو سے اسے دیکھاجا ہے کا۔ توریہ ہی جا نہے۔
احمر رہ صافی سے لو سے ۔ اب حمرت نواب اور کھی تختہ ہیں۔ مگر کوٹا طباط
یا تی ۔ صبا کی شادی تو بہیں کر سکتے اور احمرانتظار کیوں کرے ۔ اس کی شادی ہو
جاتی ہے محتمیت نواب احمر سے برار " یہنے کے لیے ایک اور یوی لاتے ہی بسکم
ہوتا ہے۔ سیج تیا رر ہے۔

ابشادی کاسب سے دردناک میلوا تاہے۔ صبابی منوری اس میج پرسوجاتی ہے زمر کھالیا ہے، ہاتھ یں ایک قط ہے نواب حثمت فال نے احر سے انتقام میں اپنی شادی رچائی گئی۔ اب وہ کچھتا و سے میں برل جاتا ہے۔

ہوکے رنگ کہ کہا تی ہے اگر ایک عورت کی انا کی تو ایک دوری
عورت کی قربانی کی ۔ ابخ کو دس سال ہو سے فاق سے شادی ہوئے لیکن
اولا دسے عروم ہے ۔ آفاق فیکٹری میں الزم ہے ۔ مسرخاں کے گھر میں کرایا
سے رستا ہے تا کہ ابخ کو بہلانے کے لیے کوئی تو ہو ۔ مسرخاں کی لڑکی جومی الج
سے گھل مل جاتی ہے۔ مسرخاں دملی جاتی ہیں یہ جومی الجم ہی کے باس رستا
جا ہتی ہے۔
جا ہتی ہے۔

چاہتی ہے ۔ ایک دِن جوہی گربرط تی ہے ۔ رخی ہوتی ہے ۔ فون بہتا ہے ۔ الجم نے اینا خون دیا ہے ۔ جو ہی کیج گئی ہے ۔

نے اپناخون دیا ہے۔ جو می بیچ گئی ہے۔ منز خاں و ملی سے والیس آتی ہیں بچی کوزخی دیکھھا الجم بر بیھر کئیں اور گرسے نکال دیا۔ قریرہ لوجھتی ہیں البخم کا خون ہو می کی رگوں میں دوڑ رہائھا۔ کیا وہ صرف باتی کھا۔ ؟

تینے میں غروب ہوتا ہواسورج اور شفق کی لالی سورج کے میں غروب ہوتا ہواسورج اور روحاکے عشق کے میں علامت ۔ اور روحاکے عشق کے مقل کی علامت ۔

روحا کو مدنان سے عشق ہے۔ لیکن عدنان نوج میں مثریک ہوجاتا ہے۔ لڑوائی برجاتا ہے۔ گرفتار ہوجاتا ہے۔ لیکن فرار ہوکر ایک بوڑ سے کے گھر بناہ لیتا ہے۔ بوڑھے کے اصرار براوراس کی مہر بانیوں سے متاثر ہوکر بوڑھے کی اکلوتی بیٹی سے سے ادی کر بیتا ہے۔ بوڑھے کی اکلوتی بیٹی سے سے ادی کر بیتا ہے۔

ادھرروحائی شادی مائٹم رضائے کر دی جاتی ہے۔ گر وہ توعدنا کے عتق یں دلوانی ہے۔ دہ اس برا فری پرچاتی ہے۔ جہال سے سورج کے

کے قبل کا نظارہ کیاکر تی تھی ۔ بیچھے سے مدنان آتا ہے اور سحرسا کھ کھی ۔ مدنان روحا سے کہتی ہے جمتم نے سحرکو اپنا کر محبت کو عبادت کا درجہ دیدیا اور۔ سرجاتی "اس مجموعه کی افری کہانی " --- اور مم اکیلے بس" ایک کھول سیجنے والے کی المیہ داشتاں ہے۔ میم صاحب روز انداس کی دوکان کے ساسے وال روکمتیں سو وہ سفیدگلا ب دیناا وروہ حلی جاتی کھیں ۔ یہ روز کالمحمول کتا اور اس او كے سفيد كلاب إورميم صاحب كا ايك شلت بن كيا مقا۔ کے میم صاحب کی روز کک سی ہے ہیں الواکا فودسفید کا ب لے مر ان کے گھر جا تا ہے۔ میم صاحب کی شادی مور ہی ہے وہ بلاتی ہیں اور وہ الی سے سفید کلاب لے لیتی ہیں ۔ اب لو کے کاروز انہ کا معمول ہوگیا کھاکہ دہ میم صاحب کے یاس سفیدگلا ب بہنچا ہے۔ ایک دن میم صاحب نے لوکے کو حمر وکی دیا۔ اور نکال دیا۔ آمیں میں خاص میں اور گور کو کی دیا۔ اور نکال دیا۔ آمیں میں خط کا دیا ۔ آمیں میں خط کی اولا دہنیں اور گور کیول سے خالی سے ۔ اب اس کیول سیجنے والے نے دل سے دعائی کہ میم صاحب می گود دعا رقبول ہوئی میم صاحب کو بچیم مونے کو سے ۔ کھول بیجنے والے کی لاش مہوئی اور او صرکیمول بیجنے والا مضطرب ہے۔ کھول کے کر دوآ ظانے \_ بيحرخرورىپدا موا ـ سفيد كلاب ا ورميم صاحب الشركو ىيا رى موگىنى ـ

اب کیول والے کاروز کامعمول ہوگیا کہ ہم صاحب کی قبر پرسفید

اسمجوره کی کہانی " اے گردش دوراں " بہلی ہی کہانی ہے اوراس سفری اکلی منزل لولیشارت دیتی ہے ۔ کلانی کی ماں سخت بیمار ہے ۔ کلانی ہوائی اسفری اکلی منزل لولیشارت دیتی ہے ۔ کلانی کی ماں سخت بیمار ہے ۔ کلانی ہوائی ۔ بی ہی ہی ہی ہوائی ہوائی اس کی جگہ کام کرتی ہے مان کا علاج ممکن بنس ہے ۔ بیسہ بنس ہے ۔ کبی کموارکسی نہان نے کام سے فوش مہو کر دور و بلے بخشش دے دیے ۔ تو دہ کچوافیا کو المان نے کام سے فوش مہو کر دور و بلے بخشش دے دیے ۔ تو دہ کچوافیا کو المان نے کے شوق میں طرح اتی ہے لیکن مال کی غرورت زیادہ ہے اور وہ کو لیاں کو المانے جلی جاتی ہے ۔

دیکھے برائے گرانوں کے بتور - تا شتے کی شیل سے صاحب فانہ کی بی نکی کے ہا تھے سے جا کنا کا خوب صورت گلدستہ چھوٹ گیا اور لو دھ گیا ۔ گر برطی صفائی کے ساتھ الزام کلا بی کے سرکھی پاگیا ۔ اور اسے مار بیدے کر زکال دیا گیا۔
اب گلا بی بھی بدل رہی ہے ۔ بکی قیس کے یہے چھوڈ کر اسکول جی گئی سے بھوڈ کر اسکول جی گئی سے بھوڈ کر اسکول جی گئی میں کے یہے جھوڈ کر اسکول جی گئی سے بھوٹ ساتھ رو ہے گا بی نے اکھیں انحفالی اور رہیم جا جا کے رکھنا سے بھی بور ہے جا جا کے رکھنا

ى ماں كولى كور دوا فالے جي گئى ۔ و مال لائين لَكَى حَتّى ۔ اور تھير ماں كوائير جنى وارد في الله الماء

ایسے بیں صاحب فانددندنا تے آتے ہیں ۔ گلابی برجوری الزام رکا کر ارتے بیٹے ہیں ۔ وہ گرا گرارتی ہے ۔ بوری شین کی - مال کے علاق

كاسوال كقا ـ كيرا طلاع على كرمال كُرْرُكْنين ـ اب گلا بی بدل کی کتی ۔ اس نے تخصے میں بیجے بھو نیے اکٹا نیس روپے

\* برطے سر کار' کے مسیف پر دسے اور سے اور رہیم جا یا سے لیب گئی۔ وہی اس

گلافی انکور ہے یہ پودا برط صفے کے بعد سورج کی تا زت کا مقالمہ کھی کر ہے گا۔ اور اپنی جیوا ول میں دوسرول کی حفاظت کھی کر سے گا۔ گلاتی کھی

کل کی حجامد عورت ہے۔ ﴿ كُومِكُن " كَبِي بِرْ ي دل كو حجيو لين والى كما في سے - اورسان كے

كى كوستانے كے كتنے دو صنگ ہوتے میں - قارى كونظرانے لگتے ہیں -عامرہے ۔ اس کی ال ہے اور شاہو میں ہے۔ گھر بھی تلے اور شاو کی

شا دى كى بو ـ سَخِت برليت فى ب عامركوكام مني ملتا ـ محفرعام کوکام متاہے "رالوں کاکام ہے "کالادھ الے۔

سیط سلیمان کے اسماکنگ کے د صد سے میں شامل موجاتا ہے۔ بید کارمائے۔ کیکن مین اس وقت جب کرنیاوی شادی محربی محوتی ہے اور بارات

ہ تی ہے، لیولس عامر کو گرفتار کرلیتی ہے۔ بارات والیس ہوجاتی ہے۔ اور سامر كوچو مينے كى سزا ہوجا تى ہے۔

میل سے و دوالیں آتاہے مال مرحکی موتی ہے لیکن سیٹھ سیمان نے

اس کے لیے قشمامقرہ بنوادیا ہے - بھے زندگی میں بوریا نصیب نرکھا اسے سرنے کے بعد سنگ مرمر طا-

عامر کا دوست اور شریک کارشر ما اسے شراب خاید لے جا تاہے اور دہاں شیدایک رقاصہ کے روب میں شراب کا جام لیے آئی ہے واللہ کا جام لیے آئی ہے دولوں کو قتل کر دیتا ہے ۔

د وسرے دن اخبار میں جیمیا کہ

آ ایک تجهائی کے ماتحقوں بہن کا قسس ل قاتل نے دوست کا تجھی قتل کر دیا ہتہ چلا کہ ملزم یا گل بن کا شکا رکھا۔ "

فريره کو مجيتي ہے ۔۔۔

" پاگل کون کھا؟ عامرُ سڑرا اسلمان سیھے انیلویا کیرساج یہ جملے ہی فریدہ کے مشاہ سے سے جابد سے می سمت سفر کی انتان دمی کرر ہا ہے ۔ " باگل کا بہتہ جلاجائے کے کھیر مقابلے کے دو و کو پیجے متعین ہو سکتے ہیں ۔

کنا رہے بے وفا نکلے" کبی ایک دل کو کچو کے لگانے والی کہانی ا ہے۔ ممتاز ا مرکے گھر بیٹی ہوتی ہے شاد ماں۔ وہ بٹیا جا ہتے ہیں۔ اور گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بڑے کاروباری آدمی بن جاتے ہیں۔

شاد ماں اکھا رہ سال کی ہوجاتی ہے۔ حمتاز احمد کاروبار سے برطے عرصے کے لعد آتے ہیں۔ میز بیر کئی

خطوط میں ۔ اس میں سے گلا بی فط الطائے میں - بیر شار ماں کا خط ہے ۔ بڑے دل ہلا دینے والے اتداز میں باپ کو لکھا ہے۔ اور دونوں ماں بیٹی جوا سے کا انتظار کرتے ہیں ممتازا حد خطایر صرکیجیتا وے میں پڑ جاتے ہیں ۔ا در کھر نوراً شاد اں کے گرجاتے ہیں ۔لیکن برط وسیوں سے بیتر جلا کہ وہ دونوں انتظار کرتی رہیں ۔ کھرلبتی والوں کی لعن طعن کو سہرندسکی اور فو دکتی کرلیں ۔

ی سیم کا کا کا ولد می کیا ہے ہوایک بزدلی اور د طوکہ کی دنیا جیبی ہے وہ قاری کو اپنی طرف ستو جہ کرلیتی ہے ۔ قاری کو اپنی طرف ستو جہ کرلیتی ہے ۔

فاری و ابی طرف رہے ہے۔
" یہ بتا جارہ گر" یں اصل یں صین ساگر میں گوئم بدھ کے ہے کے
نصب کرتے و مت کشی الٹ جانے کا جوحاد نثر ہوا کھا اسے مع فنور ہونیا یا گیا ہے۔
دینو کا کول سے شہر آتا ہے کہ کچھ کھا سے اور لور سے ای باگیا کی فدست ہواور
ر ملے شادی رجا ہے۔
ر ملے شادی رجا ہے۔

ر ملے شادی رہائے۔
لکین شہریں وہ کتی اتار نے کے ہم برا گیا۔ کشی الٹ گئی اور وہ مان کو بیٹھا۔ اس کے دوست بدری نا کھ نے اس کی لاش کی لاش کی شناخت کی اور کو میں کھر کا کو بیٹھا ۔ اس کے دوست بدری نا کھ نے اس کی لاش کی سناخت کی اور کے کھر کا کو ل گیا کہ ان بیاری کا ایک کی کو لے آئے ۔ دس ہزار کا ایک س کر کیشا حاصل کر ہے۔ کھر کا کو ل میں رماسے ملاقات ہوتی ہے۔ دہ دینو کے متعلق لوجھی ہے۔ دہ دینو کے متعلق لوجھی ہے۔ تو اس کی چوڑیاں لور دیتا ہے۔ یہی خاسوش کیکن دل فراسش متعلق لوجھی ہے۔ تو اس کی چوڑیاں لور دیتا ہے۔ یہی خاسوش کیکن دل فراسش متعلق لوجھی ہے۔ تو اس کی چوڑیاں لور دیتا ہے۔ یہی خاسوش کیکن دل فراسش

بدرى ناكة دونول بورمه مال بابكوشمر لاتا ب. مرده فانے سے

-456

كما فى فتم بح تى ہے جيلوگوں نے ديكھاكم حيين ساكرسے و وسرے دن دولاستین تکلتی میں اوران کی بے لور آنکھیں لیہ حجور سی کھیں۔ « برست جاره گر \_\_\_ مارا فصور کیا کھا۔ اِا<sup>ا،</sup> "الاش من مصر" من داكوشكيب صفيت سے ليكن مداكي شادی کہیں اور کی جاتی ہے اور سٹو مراسے طلاق دے دیتا ہے۔ اب وہشکیب سے دور می رمنا جامتی ہے۔ لیکن شکیب اس سے شادی کر نے برتلا ہواہے۔ ثدا یکے کے لیے گرسے لکل جاناجا متی ہے ۔ ایسے یں شکیب آتا ہے اور جب وہ مطے جانے پر امرار کرتی ہے تو سی تھے سے شکیب کے والد آنے ہی اورنداکو این بہو بنا نے بر امرار کرتے ہیں۔ اب ندا مجی اینے آپ کو سیر دکر دیتی ہے۔ يهال يرنداكي روايتي لنواتيت كه وه ايك طلقه عورت بها ورشكيب کواینا نے کا اسے حق تہیں۔ شکیب کی محبت اور اس کے یا پ کی فرا فدلی اور روايت سے بغاوت كے جذبے كى كہائى قلم بند ہو كى ہے ۔ و مخون محمر فون ميم فسا دات كى كهانى مد ليكن مربريت برانسايين كى فتح كا تقتشە بىيش كرتى ہے - برا تى نسل كے مولولوں اور بينا كول كى تنگ نظرى بر نئ نسل کے نوجوا اوں کی فرا خدلی کی کہسانی ہے۔ بخمرز خی ہے اور دیک اسے دوا خانے لاتا ہے۔ لیڈی ڈ اکرم التجاكر تا ہے ليكن اس لركى كو خون ديتا ہے اور اسطاك يس اس كروي كا فون منیں ہے۔ دیبک اپنا فون میش کرتاہے اور وہ مل جا تاہے۔ بینات جی آتے ہیں اور دیک سے کہتے ہیں کہ اس کی بہن آشا کے قاتلوں کے قبیلے کی لوگی کو وہ اینا خون نہ دے۔ ایک ولوی صاحب آئے ہی کہ وہ ایک مسلمان لرا کی کی رگول میں انٹرف کے قاتلول کے گروہ کے ایک نوجوا آن کاخون بروا شت بہی کرسکتے

ليدى ف*واكسرو*ان دونول كوخون كى لوتلول كى المارى تك لا تى ہے اور ليو فيتى ہے وہ متا كراس مي كون ساخون مبتد وكاسع اوركون سامسلمان كا - وه د ولول بالسس ہو جائے ہیں۔ ویک کا فون بخد کو بڑط تھا یا گیا۔ بخمہ دیبک کے لیے اُسٹاا ور دبیک بخد کے لیے اشرق .

" يتحركا وروي كها في مين صبيح كينسر كامريض هي اورا في سے بيار و محبت کی بانتی کر تلہے ۔رانی کو برلیسد تہیں کیم بیٹے کا تابند ہوا ۔ بیتہ چلاکہ وہ دوا فانے میں لیسترمرگ بربط اسے - را فی جاتی ہے - ساری کہانی آشکا راہوتی ہے - دوسری صبح رانی دلین کی طرح بن سنور کر صبیع کے پاس جاتی ہے وہ انتھیں کھول کر دلین کو دیک**ے تا سے ۔**اورمرجا تاہے ۔ رانی نے وہیں توڑیاں تو ٹرڈالیں اور یا سرایک دھاکہ ہواکسی نے بیتھ کویار و دلگا کر توڑا تھا۔ یہ درمهاکہ ایک علامت بن جا تا ہے اس دھاکہ ى جورا نى كى زندگى ميں ہوالحقا-

٠٠ قاتل سيحالجي ايك جولكا دينے والى كبانى بى -

ارجن کوہبن کی شادی کے لیے جہیز کی رقع کی خرور سے کتی ۔ وہ ٹرک یں گا بخر لے کرجار ما کھاکہ یا یخ مزار مل جائے اوراس کی بین کی مث دی ہوجا سے ارجن كرفتار كرلياجا تاسيد ووربارات والين موجاتى سے ورشااس كوبرداشت نہیں کریا تی اور خود کشی کرلیتی ہے۔

ارجن رجام موكمراً تابدا دراني طرسر ماكو كمير ليتاب وانسيكثر كبتاب اس نے اپنی ڈیلوٹی الجام دی ۔ کسکین ارجن انتقام برتلا ہوا ہے۔ ارجن انسکیٹر کے ساتھ اس کے گراتا ہے۔ غصر میں تعرا ہے شالو نے در دازہ کھولا اورانسیکٹر مشراني ن شالوكوار جن سے طاكر كها اسے اینا تھا ئى تمجھو۔

اس وفت ارجن واليس جوجاً ما سه -

ا ب شره کی بیٹی کی مشادی کاسوال ہے ۔ وینا نا محفر کا فیطرا تاہے کہغر جبز کے وہ برات بنی لائی گے۔ شرایرسکت طاری ہوجا تاہے۔ ایسے میں کوئی دروازه كشكمه السب - شالوف شراكو كي كرسها سيطمايا اور دروازه کھولا ۔ ارجن ہے اور اس کے ساتھ انیل -شر ا برلیشان ہے ۔ ارجن کہتا ہے اسے دینا نا کھو کی شر الماہت ہے اب شائدی ساوی این کے ساتھ ہوگی ۔ انبل و می کھا جو ورشا سے شادی بذكر كر ما والماكياكمة - باي ك كي يريرلينان كفا- كفر حيود كر حيلاكيا كوتا. ًا وُراب، شالوسے لینر صبیر کے شادی کرکے اپنے گنا ہ کا کفا رہ ا وا کر ناجاہ رہا فريده لوجيعتي مِس - " ارتبن آخركون ہے - بخاتل يامسيحا ؟" و قت سغریا دا یا " بی فرح کواسلم سے لگا ؤ ہے لیکن اسلم جالگا بر تناہے۔ فرح کو ہمینہ نظرانداز کرتار ہا۔ وہ اس کے بیروں برگر برقری کسیکن اسے وہ ڈھونگ جا نا ۔ اب فرح کی منگنی ہور ہی ہتی ، لیکا یک فرح سے ہو سن ہو گئی ، اسلم سنے اسے بھی فریبِ اور ڈھو نگ مجھا۔ لیکن ڈاکٹرِ نے کہاکہ فرح قلب کی مرلینیہ ہے۔ اب اسلَم تَکِیعل جِهُا کِقاء اپنے یک پر اسے تَجِیعِتا واکھا۔ فرح مرحب بی ا در اب اسلم روز آبن فرح کی قریر کیول چرط معاتا ہے۔ اور آنسو

میدکاتا ہے۔ کیا یہ ہے اعتمانی اور محبت کی تو بین کاکفارہ کھا۔ ج «دل دھونڈ تا ہے ، یں عنبرینہ کی موٹرسے ایک شخص مگراتا ہے اوروہ دوا فانے میں شریک کیاجا تا ہے معبرینر نے اسے ایپنے پاپ کی فیکٹری یں کام دلایا ۔ وہ روزاً نہ عنرینہ کے پاس اتا ۔ وہ شاعری کرتا کھا عنبرینہ اور شاعری طاقاتیں رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہونے لگیں ۔ ایسے میں عنبریہ کادلیق دوست صوفی کوئی جارسال کے لیدا کا تاہے ۔

اب عنرینه منتاء کے پاس نہیں جاتی - ایک روز جاتی ہے تو صرف یہ کہنے کے لیے کہر نہوں جاتی ہے ۔ کے لیے کہر کا جا ک " اور والیس ہو جاتی ہے ۔

لوں ہوتا ہے کہ شاع صوفی کی موٹر سے مکراکر مرجا تا ہے۔ اب عبرسینہ سات سال بعد وطن والیس ہوتی ہے۔ ادرسید سے شاعری قبر بریم ہوتی ہے۔

کیول انتظار کے " شاہی تی کی ولد وزکہان ہے ۔ اس کا شو ہر الا بتہ " ہے ۔ اس کا شو ہر الا بتہ " ہے لوگ کہ ہے ۔ اس کا شو ہر الا بتہ " ہے لوگ کہتے ہیں وہ مرکھا ۔ گرشا ہی آنٹی ہیں انتی وہ سہاگن می کی طرح بنی سنوری رہتی ہے ۔ بروس کی بجیس کی مرطرح فدمت کرتی ہے ۔

طرع بی محوری می سے میرو کا جا ہوں ہر مرف مات کا ہے۔ عید قریب ہے ۔ شاہی آنی کے قلب بر محلہ ہوتا ہے ۔ وہ الرکیوں کو بوابھیجتی ہے کہ عید کی فہندی تو گوالیں۔ اور عید کی ضبح کو وہ سرجاتی ہے ۔

فائچه سوم تمقی، قبر برجهان برط وس میصومی آفاق تمی بوجود محقه. لوگول کوچیرت مونی سنامی آفی تیجه بی توکهیس محتی که ده مهاگن تقی .

ر قاق لولیں ایکش کے لعدیا کتان ملے گئے سے۔ شادی بھی کولی اس میں میں میں میں میں ایک کا بھتے

تحقی اب وہ والیس آئے مختے تو شاہی آئی گزر کھی تھیں ۔ "اے گروش دورال" کی کہا نیاں مجھلی کہا نیوں سے کچھا ورثر ٹی یافتہ

معلوم مرول گی ۔ ایک لو فریدہ نے کرداروں کی تشکیل میں محنت اور جدت سے کا م لیاہے ۔ زبان اور کبی روال دوال موگئی ہے ۔ اور موفنوع کے اعتبار سے کبی

کہا نیوں کی سما بی اہمیت برط حد کئی ہے۔

« سسكتي جا ندني " ين ديبا اشينم ، نترغم ، نشع . سحر ، زيبا ، موناشالو

شفااور باند بعد کردار مطع بی جو مجبت بر قربان م وجاتے ہیں ۔عورت کی قربانی اور مرد مردی با احتمالی زیادہ تران کہا نیول کا موصفو عہدے ۔عورت کی عجت بختم اور مرد کی عجبت سیابی محس مردی بغا و ت نہیں کرتا تحبت منکر ہوجا تا ہے ۔

دلسے واریک " آتے اسے کہانیوں اور کر داروں میں اور کی جان کی اور کی جانے کہانیوں اور کی جانے جان کی میں اور کی جانے جان کی کوسٹس کی کی سیس کرتا ۔ شاید خرورت کی کہسٹس کی کوسٹس کرتا ۔

مميولو فوالول كالعبيركم يصقر بال بروجاتا سے ليكن مفلس كى دنيا بين

پرنتی .

لا جومرف اپنے بچوں کی قوشی کی خاطر سہاگت کا کہا دہ اور سے ہے ۔لیکن لمجی واسلے اسے برداشت مہیں کر سکتے ۔ بالاً خروہ اور اس کے بچے کہی فسا دات کے وقت اسی والوں کو بچاتے اور قربان موجاتے ہیں ۔ لا جو لبتی والوں برکس کر چوہ کھی کرتی ہے ۔ کدوہ بد امعاش ہی سہی لیکن انھیں اس کے باس بینا ہ کسیتی برط سے گ ۔

ہے ۔ سرده بدمل اولی بی میں میں میں الیاس نے اسے دھوکہ دیا۔ شادی کرلی۔
کارکاکم دار مجی بیٹر مولی ہے۔ الیاس نے اسے دھوکہ دیا۔ شادی کرلی۔
لیکن وہ بغیر شادی شدہ ہی رہی ۔ شفر کو گو دلیا۔ آخریں الیاس کو اپنی بیٹی شیبا کی لگار کے
گود لیے بیٹے شمر سے شادی کے لیے ذکا رکے یاس جانا بیڑا: نظار کو بہی نا اور بیٹیان
ہوا۔ لیکن ڈکار نے مجبت کی آن کھٹی اور شیبا کو بہی شالیا۔

نگار نے محبت کی سرت رکھ کی ۔ جب کہ الیاس نے اسے محکر یا تھا۔ اور پھر مشاوی کمرکے خود اپنی محبت کی تو بہن مہیں جا ہتی تھی ۔ سماج کی خدمت کے لیے ایٹار کرتی ہے۔ اب ایٹار کا مقابلہ میں بدل کیا ہے ۔ جا ت دینا تہیں ملکہ دکھی جان کی خدمت کم آتا ہے۔

" ملیکول کی حیااوُل میں " ایک لط کی ہے ادب کی مفاظمت اورا دیب کی یادول کو اینا فرض مجھی ہے جن کے رشتہ دار مال و دولت برنظر کھے ہی ۔ آ فرس اینی انا کاشکا رسے۔ وہ مجولتی ہے کہ حسی پر مجی زوال اتاہے لیکن گرمست ا در بال بچوں کے برسکون ما محول میں صن لازوال موجا تاہیے ۔افرین نے روش کی محبت کو تھکرا ما رہے کہ اسے صن کی صفا الت کے لیے ضروری محجتی ہے۔ لیکن خودروش اور شہلا کے بیٹے شنید سے ایک وقت کمتی ہے جب اس کے بالوں ہی یا ندی چک رہی۔ اور چرہ سیک آپ کا محتاج ہوگیا ہے۔ رحمت محنت كرتانيها ور بيرا" كالميكس تعميركر تاب يلين دى بے گھرسے ۔ اور اس کا بچر نخار میں متبلا جاڑوں میں فنطابا کقوم دم **توڑ** دیتا ہے دولت اور محبت كي شكس الا مرى بيد - فرادكى محنت في شيرس لو حاصل تهيل كيا لیکن ایک بادشاہ کے فریب نے شریں کولوٹ لیا۔ لواب حتمت تمال کا بھی ایک کر دار ہے ۔ ' نئی ما ں " لانے اور سڑا ب دکہا کے مزے اوا نے میں اہر ہیں ۔ نگر صبائی شادی احمد سے مہیں کر سکتے کھول کہ جمیزیں ان بان د کھانے می سکت نہری اور صیا قریان کردی جاتی ہے۔ المخ كاكر دارد يكيف . بري برجان حيوركي بدا ورجومي كواينا فون وي كريجاليت ب المحمر من وي كار فر كواس ككرمير في الجري الجري البروامي سے منسوب کرکے اسے طوف طوف گوسے نکال دیتی ہیں۔ ایک امیراور دوسری غیب مؤرت کاکردار ہے۔ فرق کبی واضح ہے۔ دار ہے ۔ در ق جی واسح ہے ۔ روحا کا بھی ایک کر دار ہے وہ عدمان سے عش کرتی ہے دوسرے سے شادی موتی ہے لیکن وہ برداشت ہیں کرتی عدنان والیس اتاہے لیکن اس نے محر سے

*ش دی کر بید کیبول کہ بحراس بوڑ سھے تی ایک لو*تی بیٹی *سیے قیس نے عد* نان کومیتاہ

روطا ورعدنان دونول مج عجبت کی قریانی دیتے ہیں ہرروزت م یں بہا روگ کے پیچے سورع قبل ہو تلہے شفق گوارہ ہے ۔

یں بہاری ہے ہے تورن میں بدیسے ماری ہے۔ میم صاحب کا مجی ایک کر دار ہے سفید گلاب سے عثق ہے لیکن ان

کی گودسفید کاب سے خالی ہے۔ صرف جورا ہے کوسجا کرکیا کروں گی۔ کل فروش کرو کے کومیم معاصب سے سفید کلاب کے وسیلے سے لگا دُھے اس کی درم اسے میم صاحب کی گود کھرتی ہے۔ لیکن وہ خود مرجاتی ہیں۔ یہمال کل فروش لرم کے کا

ا مرحروش دوران می بهای کهانی کلا بوجی ایک فیرمعمولی کرداری شکل میں ایم فی کا تصادم سے۔
شکل میں انجر قباہے مربوسے مرکاری امیری اور کلایی کی غریبی کا تصادم سے ۔
کہانی میں تو گلا بی کی مال مرجاتی ہے لیکن لگتا ہے کہ برخے اگری ۔
اور گلا بی مجا بدنسوانیت کی علا مت کے طور برکاح بر حیا گئی۔

اور گل بی مجام دسوانیت می طل مت نے حور بر کائ بر حیای۔
سامر کا مجی ایک کروار ہے بہن کی خاطر کالا و حدا کرتا ہے لیکن گرفتار
میو با تاہے ۔ بہن کی با رات لو طبحاتی ہے۔ وہ جیب جیل میں ہوتا ہے توسیمان
سیمٹر نے اس کی مال کا تو شاندار مقیرہ بنایا ۔ لیکن اس کی بہن بیلوکو محبکی عطل
ضرائی ۔ بہال عامر کا کر دار د یکھنے اور انتقام کے انداز پر سور تیکھئے عامر سیلو
کواور ا ہے دو ست منر ما د ولوں کو قتل کر دیتا ہے اور باگل ہو جا تاہے بیاگل

ممتازا حد کا کھی ایک ، کر دارہے بیٹی ہوتی ہے۔ جوں کر بیٹیا نہیں ہوا۔ اس لیے بیوی ، بیٹی کو چو و کر پیطے جا ستے ہیں ۔ لیکن اس و قت تک بیوی اور بیٹی دولوں می سفہ فود کمٹی کمر لی۔ ممتاز اجد کے کر داریں فریب اور مکاری ہے تولیٹیا فی کھی مسکتی جا ندنی "کے لیم کی کہا نیول میں" لیٹیا نی کاعفر آگیا ہے ۔ جو اطراف کے مشاہرے کا ایک موصوع پہلج ہے ۔ اب مشاہدہ گہرا کھی ہوگیا ہے اور وسیع کھی ۔

دینو کا انجام تو و می ہے جوانیک دیماتی لوجوان کاشہر میں پیسے کانے کے لیے آنے والے کا مقدر ہے ۔ رماکی کے لیے آنے والے کا مقدر ہے ۔ رماکی چوڑیال تو رطامی ہیں ۔ اور لورسعے مال یا پ کو شریان کیا ہے ۔

ندا کا گردار تو و می ہے روایتی ، مطلقہ تورت کا ہے جود وسری شادی کو اپنے لیے گنا می جیتی ہے ۔ لیکن یہاں شکیب کا کر دار ہے اس سے برط صد کر اس کے باپ کا کر دار مبت بلند تھوس ہو تاہے ۔ ندار وایت یں چکڑی ہے توشکیب اوراس کا باپ الیبی روایتوں کو جوالسا نیت کوروند ڈالتی ہیں ۔ تو ڈور سیب

ی میک کا کردار تو مند وستان کے لوجوان کے اس توصلے کا اظہا رہے ہو مید وستانی کے دوشن مستقبل کا ضامن ہے۔ ہوم ند وستانی کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔

د مهدوسا ف المحدود ل بن هما تن سبع .
صبیح اور رانی کی کہانی کھی دوکر دار بیش کرتی سے مبیع کورانی سے
عبت ہے ۔ اور رانی اسے برہ صفے ہیں دینی ۔ لیکن جب صبیح لیتر مرگ برہوتا ہے ۔
تورانی بیصے خواب سے چونک جاتی ہے ۔ صبیع کی وقعت اس کی تطروں میں برط ہو جاتی ہے اور کھروہ رت دی کے لیغیری بیوہ ہوجاتی ہے ۔

ہے در براہ کے کرواروں میں کوئی دلہن تو بنی ہے لیکن سہا گن ہیں ۔ اور کوئی دلہن تو بنی ہے لیکن سہا گن ہیں ۔ اور کوئی دلہن نہیں مبتی برہیوہ مروجاتی ہے ۔

ار من کا گیرکر می فوب ہے اور انیل کا بھی ۔ وہ انتقام کے جدید سے اور انیل کا بھی ۔ وہ انتقام کے جدید سے اسکو کو کھیر کے دکھ سے مسیحا بے الیتا ہے۔

عبرینه کاکردار کبی خرب ہے اسے صوفی سے تحبت ہے لیکن اس کا عبرینه کاکردار کبی خوب ہے اسے صوفی سے تحبت ہے۔ کھرجب سوفی کور سے کرکھانے والے شاعری طرف وہ راغب مجو تی جائے۔ شاعر صوفی کاکارٹکرا لورج آتا ہے۔ تو سب سے کہار کا اس کا مربر جاتا ہے۔ عبرینہ سات سال لعدو طن والیس آتی ہے تو سب سے پہلے شاء کی تجربر برجاتی ہے۔

شامی آنی کاکردار معی جا ذب توجہ ہے ۔ اسے لیس می تہیں آتا کردہ بیرہ میں استوم آفاق بیرہ سے ۔ سے بعد اس کاستوم آفاق بیرہ موجود رہتا ہے ۔ شامی آتی سہاگن بنی رہی اس میں گئن تھی ۔ اڑوسس برٹروس کی بات مانی اور آفاق آتا مجی ہے تو محمل کیجیتا نے کے لیے ۔

اس مجموعه کاکہانی میں کھتا وہ کھی ہے اور وہ کھی فہر برطا ہر ہوتا ہے۔
لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ فریعرہ کی کہانیوں میں ایک سلسل ارتقارہ
اتا ہے۔ کہانی کے سرار میں زبان وہبال میں اور کردار وں می تعمیر میں۔ لکت ہے فریدہ نے مورت کو افری طرح کھولیا ہے اور اس کی هیبتوں کی بنی وی اور روایتی بتیادوں کو می کوئ کے کا فریدہ جانتی ہے اس نے دیکوہ کے کا فریدہ جانتی ہے اس نے دیکوہ کے کا

ہے۔ابا سے مالات کو یہ لنے کی لمرف برص همتا ہے۔

ميدرآجاد کوڙ۔

## مصفه کی دیگرکتابیں

سسكتي چاندني (افسانوي مجموعه)

دل سے دارتک ( ، ، )

ان گروش دوران ۱ .. )

ملاشی آدم (ناول) (زریرترتیب

مضامين كالجموعه ( د سرنسرسیسی )